



| خطبات فقيرجلدهم                                           | نام كتاب      |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| وت والعقالة والمقالة والمرات والمالة                      | ازاقادات      |
| محمد حنيف نقشبندي                                         | مرتب          |
| مَن شَدِيْ الْفَقِيسَ مِن<br>223 مفسَدَيْنه فَعِينَ لَآدِ | ناشر          |
| اکۋیر 2001ء                                               | اشاعت اول     |
| فرورى 2010ء                                               | اشاعت باره    |
| 1100                                                      | تعداد         |
| هُيْرِ شَا پِرُسستُودُ اُمَسَّتُبِنِي ُ <sup>الِر</sup> ُ | كىبوۋركميوزىگ |

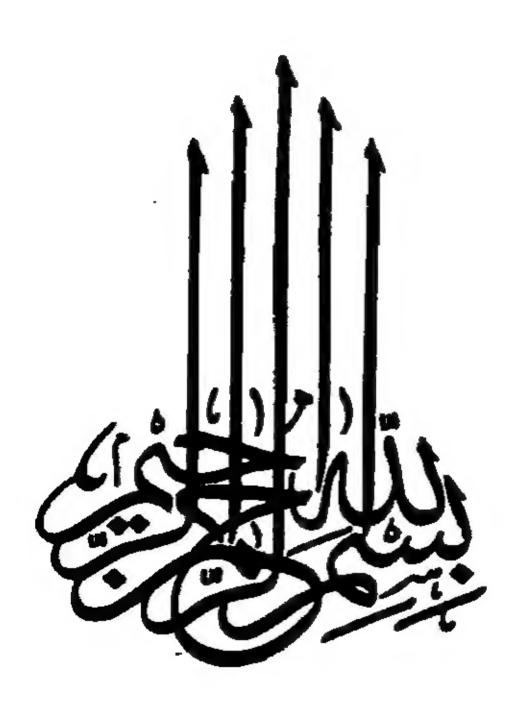

| أصفعانسر | د میران د د                                           |     | ی و دردی عنوان دی و ی                             |
|----------|-------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|
| 27       | يادكا عقام                                            | 13  | موض تا خر                                         |
| 27       | ة كريش دوام                                           | 15  | مين انتقا<br>مين انتقا                            |
| 28       | دوآ ديول کي جين                                       | 17  | [7] (5) (5) (5)                                   |
| .8       | ایک افکال کا جواب                                     | 19  | فرکر <u>کے</u> معانی                              |
| 29       | وكرفقى كالغيلت                                        | 19  | خواس كنزديك ذكر كي حيثيت                          |
| 29       | توجائى الشيعياكرية                                    | 20  | محن حيتى                                          |
| 30       | الشالشكا وكركرف كاشرى تبوت                            | 20  | بهاراسب سے بردادشن                                |
| 30       | الشالشكة كاحره                                        | 200 | شيطان كا تسلط                                     |
| 31       | يونلي بيمنا كود دالوك جواب<br>كان من من               | 21  | شيطان كرداؤت نكيخ كاطريق                          |
| 32       | الركاميات<br>ماركاميات                                | 22  | دل کی صفال کا قرمدار کون                          |
| 33       | لا الحرالا الأمركا وكر<br>18 من تا من الاستان الأسالا | 22  | رحمان کابیر                                       |
| 33       | مل دَانَ يم تَى اور مَلَ دَانَى واكَى<br>دُ           |     | شیطان کے لئے خطرہ کے ترین عظمیار                  |
| 34       | قبردوجيول<br>ن قله روه                                | 200 | شيطان كافرائض برجمله                              |
| 35       | ذ کرفیلی کا جوت<br>نشرانشر کے کا تھم                  | .1  | تمازيس بحى تمازية فقلت                            |
| 35       | '                                                     |     | نماز میں کناہ کبیرہ کامنصوبہ<br>ک                 |
| 35       | الدونيب ورقاب نيب<br>ارحال شن الشكاذ كر               |     | کیسی نماز ہے سکون کا ہے؟                          |
| 36<br>37 | رمان شن السفاد الم<br>اكر من فقات كي مزا              | :   | اولیائے کرام جیسی نماز پڑھنے کی تمنا<br>چندے -    |
| 3'       | مرست موی عم اورصرت بارون                              |     | ا محظ کی تدر<br>اطریق می میں آنہ                  |
| 38       | وے دل عامد رف بادن<br>معم کذکری بداعت                 |     | اطمینان قلب کاواحد نسخه<br>الله کے نام کی بر متیں |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7  |                                 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------|
| مستجهد | ال المحمد |    | Miran jur.                      |
| 51     | فاذكرونى اذكركم كاجمئامتيوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | معرسة معتى زين العايدين كافرمان |
| 52     | المار عدائة محل كاييد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 39 | ميدان جنگ شي ذكرالله كي تلقين   |
|        | فاذكروني اذكرتكم كاسالوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 39 | فاذكروني اذكركم كاأيك متمييم    |
| 53     | مقهيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40 | ایک الهای یات                   |
| 54     | ذكرافي كانتصود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40 | فاذكرونى اذكوكم كادومرامتموم    |
| 55     | الص رحمة للعالمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 41 | جند كماتى عالاقات               |
| 57     | دحمة للعالمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 42 | فاذكرونى اذكوكم كالتيمرامتهوم   |
| 57     | ني ورحمت المفلق كاشفقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 42 | تبست كااحزام                    |
| 58     | دويد مثال فعنيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 43 | باد بی کی انتهاء                |
| 59     | عورت کے دل شن بیج کی محبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 43 | المهكري                         |
| 59     | أيك عجبب مقدمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | معيد على داخل موت ك المنظرة في  |
| 59     | ہر کام امت کے لیے دحمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 44 | اصول                            |
|        | تى علىدالصلوة والسلام كى مجول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 45 | فاذكرونى اذكركم كاليخفامنهوم    |
| 60     | آ کیب دجمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 46 | حضرت بوسف معام تخت شاي          |
|        | نى طيرالسلوة والسلام كى نيند أيك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 46 | حسن بمقابلهم                    |
| 60     | ارجمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | فاذكرونى اذكركم كابإنجال        |
| 61     | بدوعا کے رحمت بننے کی وعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 47 | مقهوم                           |
| 61     | مى دحست كى دحست كى تقسيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 47 | أيك سبق آموازواقعه              |
| 61     | بالكاحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 48 | تبين انمول موتى                 |
| 62     | بني كاسمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 49 | يريشانيان دوركرف كاآسان تسق     |
| 62     | <u>جوي كا حصر</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50 | عزم كاطواف                      |
| 63     | خاوعكا 🗻                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 51 | مردو پیش کی مثالیس              |
| .63    | مي وفي وال كاحسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 51 | روز محشر کی مثال                |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                                 |

| مفعانس | منوان کی کی ا                 | مندنير | مركز عنوان مدوج                   |
|--------|-------------------------------|--------|-----------------------------------|
| 77     | روزمحشرامت محربيكي بيجان      | 63     | علائے کرام کا حصہ                 |
| 78     | بلاحماب جنت على واخله         | 64     | طالبعلمول كاحصد                   |
|        | をからいののから                      | 64     | مجابدكا حصه                       |
| 79     | كالبرى صه                     | 65     | تاجر کا حصہ                       |
|        | روزعشرامت عرب والمقالم كوجدكا | 66     | عزدوركا حصه                       |
| 79     | حم<br>حم                      | 66     | پروی کا حصہ                       |
| 79     | امت کے کم کی ایجا             | 66     | يتيم كاحب                         |
| 82     | روز محشر اولادآ دم کی سمیری   | 67     | يتم الرم الله كالرس               |
| ł      | معرت آدم بيهم كاخدمت يس       | 68     | سأل اور محروم كاحسه               |
| 83     | ورخواست                       | 68     | ہنرمندول گا حصہ                   |
|        | حرساوح عيد كى قدمت يى         | 69     | فلامول اور بائد بول كأحصه         |
| 84     | درخواست                       | 69     | ا جانورول كاحصه                   |
|        | معرست ابرائيم جهم كاقدمت ش    | 69     | جات کا صه                         |
| 85     | ورخوامست                      |        | درخوں کا حصہ                      |
|        | جعرت موی عصم کی خدمت میں      | 70     | غردول کا حضہ<br>م                 |
| 86     | درخواست                       |        | حزت جرائل بيم كاحبه               |
|        | حعرت يميلي عام كاخدمت ين      | 71     | حيري جماؤل مجي من ہے              |
| 87     | درخواست                       | i .    | امت محربه يرالله تعالى كي خصوص    |
|        | شاخ محر صر عد الله المفالم ك  |        | لوازشات<br>سف م                   |
| 87     | خدمت ش ورخواست                |        | امت يم من في اكرم هاكارونا        |
|        | معزرت مديق اكبره كاحساب       | 76     | ى اكرم والله كل دواول كاحسار      |
| 88     | الآب الم                      |        | ني اكرم والملكم كاخسوسى النياز    |
| 89     | صرت مرهدی پیشی                | 77     | مرنی معم کے لئے ایک دعا کا اعتبار |
|        |                               |        |                                   |

| مقديمر | حصي عنوان محمه                        | سفسحبر | ۱۳۰۰ ۱۳۱۳ عنوان                    |
|--------|---------------------------------------|--------|------------------------------------|
| 103    | متبوليت                               | 90     | صرت مثان في المعالم كاحب كاب       |
| 103    | اسلام تول كرت كى جيب دج               | 90     | حغرت على ١١٠٠ صاب كماب             |
| 104    | جنگل جی مشکل                          | 91     | بل سراط کاستر                      |
| 104    | معرت مرشدها لم كامقام فيوديت          | 91     | في اكرم المفكم كاجنت شي واظله      |
| 105    | يا چيڪم کا نور                        | 92     | مسلمالون كوجهتم بين كقاركاطعت      |
| 106    | نورتبست كاادراك                       |        | جبنى سلمانون ع جريكل اين كى        |
| 106    | أيك خاتون كالحوار اسلام               | 92     | طلاقات<br>الملاقات                 |
| 1.07   | ومين اسلام كي جاذبيت                  | 93     | شفيج اعظم كام كنهكارون كابينام     |
| 107    | نبست کی پرمتیں                        | 93     | شفاحت کبری                         |
| 107    | مهرىعلمت                              | 94     | متعاءالرحن                         |
| 108    | أيك در شت ب جنت كا وعده               | 95     | عنقنا والرحمن كي فرياد             |
| 108    | کے گاجئے۔ عمل واظلہ                   | 96     | وفاحت کی دھا                       |
| 108    | اونتی جنت میں                         | 97     | 🕝 نورنست                           |
| 109    | تابوت مكينكا تذكره                    | 99     | توراورظلمت كامفيوم                 |
| 109    | امام احدین منبل کے جب میں برکت        | 100    | نورانی اور تاریک سینے              |
| 110    | کس نیوی شاختانم کا پرکارت             | 100    | كروبات شرعيه كأكروبات المهعيد بننا |
| 111    | كيزية شريمت                           | 100    | كبره كناه عياك فنعيت               |
| 112    | ايمان کي تبست کی برکات                | 101    | رزق حلال كالوارات                  |
| 113    | لىيى ولايت كى بركات                   | 101    | تور برے سینے کی برکاست             |
| 114    | خشرین کی داشته                        | 101    | توريد يحروم لوكون كي مميزي         |
| 114    | محیت والو <b>ن کاملاپ</b><br>محمد سرس | 102    | تورمامل كرت كى مندى                |
| 115    | لببت فتشندي كايركت                    | 102    | منكفة جيرول كاراز                  |
| 115    | توليت دعاجل نسبت كامتنام              |        | حررت خواج ميدالما لك مديق ك        |
|        |                                       |        |                                    |

| صلداسر | المستقدية عنوان محمودة.         | أصفنانسر | و ۳۳۰۰ عنوان ۱۳۶۳ س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|---------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | دو و فراس كرساتهم الله تعالى كا | 116      | جنت يل حفرت آدم جعم كىكنيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 134    | جيب معالمه                      | 116      | فاحشرورت پرنسست کااڑ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 136    | نيت درست كريج                   | 117      | حنرت فيل رنبت كى بركات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 137    | المقيركاكام                     | 119      | ديدارالجي كأتمنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 137    | أيك ولچنه يخلن                  |          | حضرت ويرمهر على شأة اور نسبت كي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 138    | الشتعالى كاسب سے پڑااتھام       | 120      | ایرکات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 139    | محمند <u>بي</u> وى              | 120      | نعت رسول مغبول المفيقام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 141    | اسلاف كحيرت انكيزوا تعات        | 122      | الشك ام كى بركت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 143    | الشكافكر                        | 122      | ایک جیب کت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 144    | وارالعلوم ويويتدكا فيعش         |          | المامرازي كنزديك بم الله ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 144    | حضرت مولا نامحمه قاسم نانوتو يٌ | 124      | برگت<br>د م کا بری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 146    | انباع سنت                       |          | تاري کل کا کات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 146    | ايك ماه ش حفظ                   |          | نزع کے وفت آسبت کی بر کست<br>خور فعلا علی سات سات در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 146    | ملى كمال كى يا يى وجو بات       | 126      | خواجه فیمنل علی قریش" کا فرمان<br>امام رازی کے ایمان کی حفاظت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 147    | ستاذ کا ادب                     | 125      | الم مراري عدايان في العند.<br>بحوى كا باته كيول شجلا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 147    | وركي بم وطن آ دى كاحر ام        |          | بول ۵ با مصیون درجوا ۱۰<br>پورے تیرستان دانوں کی سخشق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 147    | دب کی انتهاء                    | 170      | پردے برسمان د مول ان س<br>دعاد ک کا پہرہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 148    | اج کا اثر                       | 138      | ر ما در ما |
| 148    | معرت نا لونو ئ كى دييت          | 4.24     | و پیسے کا مراب<br>جیسا گمان ویسامعاملہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 149    | ى سے قبیحت                      | 4        | بيب مان ويب سيامه<br>ايك اوروا تعم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 149    | قليد كي ضرورت                   | 1        | 86-11 31 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 150    | أن سكنت                         | 1 ,,,    | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 150    | انِ استعنا                      | 7        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| سفتاس    | عنوان المستحد                    |     | المحالي عنواني المحالج         |
|----------|----------------------------------|-----|--------------------------------|
| 161      | آربیاج کے فقے کا قدارک           | 150 | واش                            |
| 162      | ا مترت مواد نارشید احمد نشو بین  | 151 | قن تبيرش مهادت                 |
| 164      | محبت کم پرکت                     | 151 | أيك موال دوجواب                |
| 164      | مرتقسى اوراس كى دشاحت            | 152 | خذام کی خدمت                   |
| 165      | بادشاءول جيىشان                  | 152 | مطح چي لما زمت                 |
| 165      | دومرول كواسية سيافنل بجمنا       | 153 | معرت تنگوی سے بی تکلفی         |
| 165      | تضوف كاحاصل                      | 153 | جحر اسود کسوئی ہے              |
| 166      | محمناه بوجائة توبيراد            |     | اسلام کی محبت سے خاتمہ یا گخیر |
| 167      | الوسل كاستله                     | 154 | طلب صادق بوتواليي              |
| 167      | بائتداردوتى كاحلامت              | 155 | مجميراولي كفوت بوفي ياقسون     |
| 167      | حب جادكا تتعمال                  | 155 | عاجزي وأنحساري                 |
| 168      | ہادنی تسوف ش د بزن ہے            | 156 | حسول علم كي أيك جيب صورت       |
| 168      | صاحب کشف کودعا ہے عار            |     | كمائي بس اذاخع                 |
| 169      | حشرت بثاه ولى الشكى اولا دكامقام |     | مطالعه میں دلچین               |
| 169      | ميراولواييا                      |     | كلمد طيب كى بركمت              |
| 170      | مساکین کافیرک<br>                |     | كمال استغنا                    |
| 171      | تواشع                            |     | منكلف سے اجتماب                |
| 171      | ايك ذاكوك حكاءت                  |     | قصده ذبانت                     |
| 172      | ہیں۔ ہونے کی پر کت<br>میں        |     | بچین کا ایک خواب<br>سر         |
| 173      | של לא שתנה                       |     | ممیل بین سب سے اوّل            |
| 173      | جلد اور گروین کی تمنا            | 1   | وین کافیض جاری مونے کی بشارت   |
| 173      | سادگی                            |     | مشق رسول المفقف                |
| 174      | دين ووديا كا تقعان               | 161 | اسلام کا بول بولا              |
| <b>M</b> |                                  |     |                                |

| مقتهنس | ومشات عنوان مداسا             | أصلحانير | ا الله الله الله الله الله الله الله ال |
|--------|-------------------------------|----------|-----------------------------------------|
|        |                               |          |                                         |
| 191    | محبوب شے کی قربانی            | 175      | تمازی کربیوزاری                         |
| 192    | الأعدت                        | 175      | فمازقتها كرنا كواراندكيا                |
| 192    | معولات كي إبتدي               | 176      | ر ياضت ومجاهده                          |
| 193    | وتیاداروں ہے۔ پرشنی           | 176      | مرشدی جانب سے ایک احتمال                |
| 193    | تواقع اورا کلساری             | 177      | مس كے لئے جمى بددعان كى                 |
| 194    | محيتة وتضح                    | 177      | عاجزى وانكساري                          |
| 194    | علامه محمدانورشاه محدث تشميري | 178      | كسب علال كي المي كوشش                   |
| 196    | علىاستتقاده                   | 178      | توامنع اورمروت                          |
| 196    | يدخال ما قظه                  | 179      | حنرت کا دحب                             |
| 197    | منتفئا فرئ ال                 | 180      | التارع سنت                              |
| 198    | حاقظیک دعا                    | 180      | حراس لحبيعت                             |
| 198    | ملم کی قیر۔۔۔۔۱۱۱             | 182      | فماز كاشوق اور فيبي حاشت                |
| 199    | علم كاادب                     | 183      | حعرت کے ہاتھ یس شفا                     |
| 199    | أيك ويركي توجه كاواتمه        | 183      | طابعت نقدی                              |
| 200    | چرے پرانوارات                 | 184      | سمجمانے کا دنچے ہا عداز                 |
| 201    | تنهائی شن ملا قامت سے الکار   | 185      | طلب بونواليي                            |
| 201    | متانت وتجيركي كاواقعه         | 186      | <b>چا</b> ئے میں برکت                   |
| 202    | حثودهم ودرمت                  | 186      | وحوب كمشرى ملائة كأواقعه                |
| 203    | چرے۔۔اسلام کی دعوت            | 187      | حقنرت مولانا شخنالبند تمودحسن           |
| 204    | الكهول كيا كيزكي              | 189      | علم میں پچھٹی                           |
| 205    | حمب حرام سے مقاطعت            | 189      | عا تبت كا خوف                           |
| 206    | ملم کی متلمت                  | 190      | عيساني يادري يدمنا ظرو                  |
| 206    | حنيفت يهتدى                   | 190      | دوا ہم ترین سبق                         |
|        |                               |          |                                         |

| مقدنس | المسمعة عنوان مجمعت               | منعتس<br>ت | المسادعنوان حما                 |
|-------|-----------------------------------|------------|---------------------------------|
| 224   | احتامت                            | 20.6       | ستنابوس كاادب                   |
| 225   | فتنكأ الحديث فتشرت ولاناتكم تأكري | 207        | اسا تذه كاادب                   |
| 226   | معرب كنكوبئ سيحبت                 | 208        | دواتمندول سے احراض              |
| 227   | בוני של הובי                      | 208        | على وكاركا انتبار               |
| 227   | زیرگی بحرکی معروقیت               | 209        | استاذ کی خدمت                   |
| 228   | قرآن مجيد كالاوت                  | 210        | «مغرت» و إناسيد مين العديد في " |
| 228   | اكايرےجيت                         | 212        | استادی خدمت                     |
| 229   | تطيئ انهاك                        | 213        | خدمت کی پرکت                    |
| 230   | ونياس بيدهين                      | 214        | لحنتم بتفارى كأجلس              |
| 230   | はいでに                              | 214        | احوال وواقعات                   |
| 230   | مجلس شعروقن                       | 215        | مخلوق استغنا                    |
| 231   | الصنيف وتاليف كاذوق               | 216        | وست بكارول بيار                 |
| 231   | السيخي العارج                     | 217        | سادگی و بے تکلنی                |
| 232   | تبليني احباب سيحبت                | 218        | رحب اورد پرپ                    |
| 233   | تغتوی کی مثال                     | 218        | اخلاق حيده                      |
| 233   | تضوف وسلوك كاحقيقت                | 219        | قامت<br>ا                       |
| 234   | مرشدی حبید                        | 220        | استغنا                          |
| 234   | حعربت انتزس تماتوتى كاارشاد       | 220        | والدين كي اطاحت                 |
| 235   | مكلؤة شريف كاآعاز                 | 221        | مخلوق خدا کی خدمت               |
| 235   | اكابركى داحت كاخيال               | 222        | اوسے کا بدلہ                    |
| 236   | ا كابركا تتويل                    | 222        | سمرفتاری                        |
| 237   | بخزوا تخسارى                      | 223        | کھائے میں پرکت                  |
| 238   | فقروقا قبه                        | 224        | ايناروقرياني                    |
|       |                                   |            |                                 |

| مفعضير | ===== عنوان الله حما                 | مندنير | مناصباتها عنوان المحسا                 |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------------------|
| 254    | حضرت موالا ناشاه موبدا نقادر رائيوري | 238    | درى مديث كى بايندى                     |
| 256    | الباك مطالع                          | 239    | معترت موارناخ ف می تقانوی              |
| 256    | كفيات بمرتوت                         | 241    | تعليم وتهذيب                           |
| 257    | ميكس كاواقتد                         | 242    | ایک واب کا اقرار بدتیدی                |
| 257    | ميت في                               | 243    | أبك رئيسه كاعلاج                       |
| 258    | زيب وزينت كامعياد                    | 245    | انگریز کی دعوت                         |
| 259    | 海からどびか                               | 245    | و کل علی اللہ                          |
| 259    | عاج ی دا تعساری                      | 246    | سنرآخرت کی قکر                         |
| 260    | رقم کی قرایمی                        | 246    | معمولات کی پایندی                      |
| 261    | شفقت كاواقير                         | 247    | ا توکل وقناعت<br>کار م                 |
| 261    | حضرت مولا نااليات ا                  | 247    | المكرآ فرت                             |
| 263    | دموت وسيخ                            | 248    | اذ کارواشغال کی ترتیب                  |
| 264    | اعمال کا داروم ار                    | 249    | امير تمريعت حضرت مولا ناعطاءالله       |
| 265    | عاجرى وأكسادي                        |        | شاه بخارگ<br>محد بران                  |
| 266    | آ خرت کا انتخضار                     |        | سامعين كونفيحت                         |
| 266    | دگوت دسینے چاؤ<br>ترجم               |        | کھائے پینے کامعمول<br>قراع میں میں میں |
| 267    | موقع محل کے مناسب بات<br>اور         |        | ہریقول کرنے کی شان                     |
| 267    | لا يتني ن اجتناب                     | 1      | الفائد مردي                            |
| 268    | علالت وياري                          |        | حقیقت کا اظهار<br>جد : ۲               |
| 268    | تمازیا جاعت کا اہتمام                |        | جیل جانے کی دیجہ<br>آتہ سرویہ          |
| 270    | دھاکےوات گیٹیت<br>رکا                |        | تقریکااژ<br>۱۳۱۶ در در شنته ۱۰۰۰       |
| 270    | ~~~~                                 | 253    | شاگردوں پر شفقت<br>احباب سے تعلق       |
|        | <b>多多多多</b>                          | 254    | الباب ع ن                              |
| L      |                                      |        |                                        |



محبوب العلماء والعلماء والعلمات فقيرك بركاتهم كے علوم ومعارف يرجني بيانات كوشائع كرنے كا يرسلسله خطبات فقير ك عنوان سن 1996ء مطابق كا اور اس سراتو ي جلدا پ كم باتھوں بيں ہے۔ جس طرح شابين كى يرواز برات بلندس بلندتر اور فزوں سن قروں تر ہوتی چل جاتی ہے كھے بي حال معرب وامت بركاتهم كے بيانات محمت ومعرفت كا ہے۔ ان كے جس بيان كو بحى سنتے بين ايك في يرواز كراتك يندوار موتا ہے۔ بيكوكي پيشروراند خطابت يا يادكي ہوئي تقريرين نيس جي بلكه معرب كا موتا ہے۔ بيكوكي پيشروراند خطابت يا يادكي ہوئي تقريرين نيس جي بلكه معرب كا كوتا ہوتا ہے۔ بيكوكي مائے على والور دور كا كرات ہوئي تا كے سائے على والون كرات ہوئي تراك كا موز اور رور كا كراز ہے جوالفاظ كے سائے على والون كرات تك يہن مائے مائے اللہ كا موز اور رور كا كراز ہے جوالفاظ كے سائے على والون كرات ہوئي مائے على مائے اللہ كرات ہوئي مائے مائے اللہ كرات ہوئي مائے على والون شاعر

۔ میری توائے پریٹاں کو شاعری نہ سمجھ کے میں میں ہوں محرم راز درون خانہ کے

''خطبات فقیر'' کی اشاعت کاریکام ہم نے اس نیت سے شروع کرد کھا ہے کہ حضرت اقدس دامت برکاہم کی فکر سے سب کو فکر مند کیا جائے اور انہوں نے ۔ اپنے مشائخ سے علم و تحکمت کے جوموتی اسمنے کرکے ہم تک پہنچا ہے ہیں ، انہیں موتوں کی بالا بنا کر حوام تک کا بھا یا ہے۔ یہ ہمادے اوادے کا ایک مشن ہے جو
ان شاء اللہ سلسلہ وارجاری رہے گا۔ قار کین کرام کی خدمت ہیں بھی گزارش ہے کہ
اس مجموعہ و خطبات کو ایک عام کتاب بھے کرنہ پڑھا جائے کونکہ یہ بخر معرفت کے
ایس موتوں کی مالا ہے جن کی قدر و قیمت الل دل بی جائے ہیں۔ بھی ٹیس بلکہ یہ
ماحب خطبات کی ہے مثال فعاحت و بلاخت ، ذبانت و فطانت اور حلاوت و
ذکاوت کا فقید المثال اظہار ہے جس سے الل ذوق حضرات کو محظوظ ہونے کا
بہترین موقع ملتا ہے۔

قار تین کرام سے گزارش ہے کہ اشاعت کے اس کام بیں کہیں کوئی کی یا کوتا ہی محصوص ہو یا اس کی بہتری کے لئے تجادیز رکھتے ہوں تو مطلع فر ما کر عنداللہ ماجور ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعاہے کہ میں تا زیست الی رضا کیلئے بی خدمت سرانجام دینے کی تو فیتی عطا فر ما کئی اور اے آخرت کے لئے صدقہ وجاریہ بنا کیں۔ آمین برمت سیدا فرطین خانی تیا

فَيْرِشَا مِحسستُودِ نَعْتَشَيْنَدَى لِلهِ فَيْرِشَا مِحسستُودِ نَعْتَشَيْنَدَى لِلهِ مَا دِم مَكتبة الفَقيرِ فِيصِل آبا و



الحمد لله الذي تور قلوب العارفين ينور الايمان و شرح صدور الصادقين بالتوحيد و الايقان و صلى الله تعالىٰ علىٰ خير خلقه سيدنا محمد و علىٰ اله واصحابه اجمعين . اما بعدا

اسلام نے امت مسلمہ کوا سے مشاہیر سے تواز اے جن کی مثال ویکر ندا ہب
میں مانامشکل ہے۔ اس اعتبار سے صحابہ کرام مظام مف اول کے سپائی ہیں۔ جن
میں ہر سپائی اصد حابی کا لنجوم کے مصداتی چیکتے ہوئے ستارے کی ما نکہ ہے،
جس کی روشن میں چلنے والے احد احد احد کی بشارت عظلی سے ہمکنار ہوتے ہیں
اور رشد و ہدا ہے ان کے قدم چوش ہے۔ بعداز ال الی الی روحانی شخصیات
صفی ہستی پر رونتی افروز ہوئیں کہ وقت کی رہت پر اپنے قدموں کے نشانات چھوڑ

عبد حاضر کی ایک تا بذہ وعمر شخصیت بشہوار میدان طریقت ، خواص دریا ہے حقیقت ، بنج اسرار ، مرقع انوار ، زاہر زمانہ ، حابد بگانہ ، خاصد خاصان تقتبند ، سرمایہ خاشدان تقتبند ، مولا تا پیر ذوالفقار احد تقتبندی وامت برکاتهم العالی مادامت التہار والیالی بیل ۔ آپ منشور کی طرح ایک ایس کیہاو دار شخصیت کے حامل بیں کہ جس پیلو سے بھی دیکھا جائے اس بیل قرس قرح کی ما نندر تک سے حامل بیں کہ جس پیلو سے بھی دیکھا جائے اس بیل قرس قرح کی ما نندر تک سے

ہوئے نظرا تے ہیں۔ آپ کے بیانات ہیں ایک تا ٹیر ہوتی ہے کہ حاضرین کے دل موم ہوجاتے ہیں۔ عالا کے دل ہیں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ ان خطبات کو تحریری دل موم ہوجاتے ہیں۔ عالا کے دل ہیں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ ان خطبات کو تحریری شکل میں یکچا کر دیا جائے تو عوام الناس کے لئے قائدہ کاباعث ہوں گے۔ چٹا نچہ عالا نے تمام خطبات شریف صفحہ قرطاس پردتم کر کے معزت اقدی کا محدمت عالیہ میں تھے کے لئے بیش کئے۔ الحمد نشد کہ معزت اقدی دامت برکا جم خدمت عالیہ میں تھے کے لئے بیش کئے۔ الحمد نشد کہ معزت اقدی دامت برکا جم نے اپنی کونا کو ل معرد فیات کے با دجود قررہ قوازی قرماتے ہوئے نہ صرف ان کی ترجیب ویز کین کو لیٹ بھی قرمایا۔ یہ انہی کی دعا کیں اور کو جہات ہیں کہ اس عاج کے ہاتھوں یہ کتاب مرجب ہوئی۔

منون ہوں میں آپ کی نظر اختاب کا

حضرت دامت برکاجم کا ہر بیان بے شار فوا کد دیمرات کا حامل ہے۔ان کو صفحات پر نظل کرتے ہوئے عاجر کی اپنی کیفیت بجیب ہوجاتی اور بین السطور دل میں بیشار بیشن کے ایس کے میں بیشن بیزا ہوتی کہ کاش کہ میں بھی ان میں بیان کردہ احوال کے ماتھ متصف ہوجاؤں ۔ بیٹ طبات بقینا قار تمین کے لئے بھی نافع ہوں گے۔ طلوص نیت اور حضور قلب سے ان کا مطالعہ حضرت کی ذات یا برکات ہے فیض یاب ہوئے۔

یاب ہونے کا یا عث ہوگا۔

اللدرب العزرت كے حضور وعاہم كروه أى اونى سے كوشش كوشرف تبوليت عطا مر ماكر بنده كو بھى اسپنے جاہمے والوں ميں شار قرماليں۔ آمين ثم آمين

> نقیر حمد حنیف عنی عنه ایم اے ۔ بی ایلہ موضع یاخ ، جنگ



جوانسان اللدرب العزت كى ياد ہے آئكھيں چائيدا ہے، اللدرب العزت اس پرشيطان كو مسلط كر ديتے ہيں۔ اس سے بدى كوئى مزا مبين ہوسكتی۔ يوں سجھنے كہ اس كو دشمن كے حوالے كر ديتے ہيں۔ جيسےكوئى آ دمى اگر كسى دشمن سے راہ رسم ركھ تو وہ اسے دشمن كے اى حوالے كر دیتا ہے كہ تو جان اور تيرا كام۔



اَلْحَمْدُلِلْهِ وَكُفَى وَ سَلَمْ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى آمَّا بَعْدَا فَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللهِ الرِّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ وَ الشَّكُرُ وَالْيَى وَلَا تَكْفُرُونَ فَا الْمُرْمَلِينَ ٥ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْمِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ٥ وَ سَلَمْ عَلَى الْمُرْمَلِينَ ٥ مَسْلَمْ عَلَى الْمُرْمَلِينَ ٥ وَ الْمَحْمُدُلِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ٥ وَ الْمَحْمُدُلِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ٥

ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آلِ مَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ بَارِكُ وَ مَلِّمْ

#### ذكركے معانی:

'' ذکر'' عربی زبان کا لفظ ہے جو قرآن جید ش کی معانی میں استعال ہوا
ہے۔سب سے پہلے تو بیلفظ قرآن جید کے لئے بھی استعال ہوا ہے۔ چنانچارشاد
باری تعالی ہے۔اِنّا مَحْنُ نَزُلْنَا اللّهِ نُحْوَ وَ إِنّا لَهُ لَمُحافِظُون ۔ بینک ہم نے ہی استعال مواجہ اِنّا وَرَاس کی حفاظت کے بھی ہم ہی قدروار ہیں۔ یہاں ذکر کا لفظ قرآن جید کے لئے استعال ہوا ہے۔اس کا دومرامعی و الله تعالی کی یاد' ہے۔
آج کی محفل میں جو ذکر کا لفظ استعال ہوا ہے وہ الله دب العزت کی یاد کے معنی میں استعال ہوگا۔
استعال ہوگا۔

خواص کے نز دیک ڈکر کی حیثیت: الدرب العزے کی یا دایک ایساعمل ہے جس کوآج کے دور میں ایک نفلی کام سمجما جاتا ہے اس کی اہمیت دلوں سے نگلتی جارہی ہے۔ عوام کا تو کیا کہنا ، آج خواص مجمی ذکر کے بارے میں خفلت ہرتئے ہیں ، اس لئے زند گیاں ذکر کی برکات سے خالی ہوتی جارہی ہیں۔

### محسن حقيقي:

اللہ تعالیٰ جارے میں جائتی ہیں ، مالک ہیں اور دازتی ہیں۔ ہمیں جاہئے کہ ہم اللہ ہیں اور دازتی ہیں۔ ہمیں جاہئے کہ ہم این اس کی تعتیں یاد کر کر کے کہم این اس کی تعتیں یاد کر کر کے اس کا شکرا داکر ہیں۔ اس کے عشق ہیں اپنی زعر کمیاں بسر کریں ، اس کے سامنے اپنی فریاد یں پیش کریں اور اس کی محبت کے کیت گایا کریں۔

## ہاراسب سے پڑادشمن:

#### شيطان كاتسلط:

جوآ دى اللهرب العزت كى يادست كميس چرالياً . بهدالله دب العزت اس

پرشیطان کو مسلط کر دیے ہیں۔ اس سے ہوی سزاکوئی نہیں ہوسکتی۔ یوں بھے کہ اس کو وہمن کے وہمن کے دہمن سے راہ ورسم کو وہمن کے حوالے کر دیتا ہے کہ تو جان اور جیرا کام جانے۔ چنانچہ مرکح تو وہ اس کو وہمن کے حوالے کر دیتا ہے کہ تو جان اور جیرا کام جانے۔ چنانچہ قر آبن عظیم الثان بیل فرمایا گیا و مَن یَفشُ عَنْ ذِیکو الوّ حمن اور جورحن کی یا دسے آ کھر چرائے۔ نُقید فل فد فل طافاتهم اس پرشیطان کو مسلط کر دیتے ہیں۔ فلقو که فرین (زخرف: ۳۱) اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ قرآن مجیدے معلوم ہوا کہ ایسا بندہ شیطان کے شِح بیں جاتا ہے۔ اور اس کا بیروکار بن جاتا ہے۔

## شيطان كراؤي يخكاطريقه:

شیطان کے داؤے نے نیچنے کے لئے جارے پاس سب سے بوی چیز '' اللہ کا ذکر'' ہے۔ ذکر کریں گے قشیطان کے جھکنڈوں سے نی جا کیں گے۔ چنا ٹچہ قرآن مجیدش ارشاد باری تعالی ہے اِن اللّٰهِ فِينَ اللّٰهَ فَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ اللّٰهِ فَا اللّٰهُ مِن اللّٰهِ فَا اللّٰهِ فَا اللّٰهِ فَا اللّٰهُ مِن اللّٰهِ فَا اللّٰهُ فَا اللّٰهُ فَا اللّٰهُ مِن اللّٰهُ فَا اللّٰهُ فَا اللّٰهُ فَا اللّٰهُ فَا اللّٰهِ فَا اللّٰهِ فَا اللّٰهِ فَا اللّٰهُ فَا اللّٰهُ فَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ فَا اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الل

ایک مثال سننے کہ اہر ہدئے اسے فکر کے ساتھ بیت اللہ پرحملہ کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے اسے گھر کی حفاظت کے لئے اہا بہلوں کو بھیج دیا۔ انہوں نے کنگریاں برسائیں اور اہر ہدکے بور بے فکر کا بھوسہ بنا کرر کھ دیا۔ بالکل ای طرح بیدل بھی اللہ رب السرت کا گھر ہے۔ اے بندے ابیشیطان جب اہر ہہ بن کر تیرے دل کے گھر پر قبضہ کرنا چاہتا ہے تو تو نجی لا الدالا اللہ کی ضریب لگا ، بیدوہ کنگریاں بن جا کیں گی جوشیطان ایر ہہ کے فکریا و کا کرکے دکھ دیں گا ، بیدوہ کنگریاں بن جا کیں گی جوشیطان ایر ہہ کے فکریاں بن جا کیں گی جوشیطان ایر ہہ کے فکری ہوا دکر کے دکھ دیں گا۔

### دل کی صفائی کا ذ مددارکون؟

یہاں ایک سوال ذہن ش پیدا ہوتا ہے کہ جب ول اللہ تعالی کا کھر ہے اور اللہ تعالی جا ہے بھی ہیں کہ ول صاف ہوتو وہ خود ہی دل کوصاف کیوں جیس فرما وسیتے؟
علانے اس کا جواب لکھا ہے کہ بیدول اللہ رب العزب کا گھر ہے۔ ہم میز بان ہیں اور اللہ رب العزب مہمان ہیں لہذا گھر کی صفائی کی قدرواری میز بان پر ہوا کرتی ہے مہمان پر جیس ۔ اس لئے یہ بندے کی قدرواری ہے کہ وہ ول کوصاف کرے تا کہ مہمان پر جیس ۔ اس لئے یہ بندے کی قدرواری ہے کہ وہ ول کوصاف کرے تا کہ مہمان اس میں تشریف لاسکے۔

#### رحمان كابسيرا:

الله رب العزب بھی جران ہوتے ہوں گے کہا ہے میرے بندے! میں نے سے تیمان وجہ سے شیطان تیری وجہ سے شیطان تیری وجہ سے شیطان کو تیرے کھر لیتی جنت سے ٹکال دیا ، کیا تو میری وجہ سے شیطان کو میر کے دل سے تیمان تکال سکتا ؟ جب شیطان دل سے کوچ کر جائے گا تو پھراس میں رحمان کا بسیرا ہوگا۔

#### شیطان کے لئے خطرناک ترین ہتھیار:

ایک عام دستورہ کہ جب آ دگی اسپے دہمن پرقابی پالیتا ہے تو وہ اس سے سب بہلے وہ چیز چھینتا ہے سب سے زیاوہ خطرناک ہوتی ہے مثلا جب فوجی کی دخمن کو قابو کریں تو اسے کہتے ہیں '' پینڈز اپ' ۔ ہینڈز اپ کا یہ مطلب ہے کہ تہمارے یا تھ میں خطرناک چیز ہوگی ، تم ہا تھ اوپر کرلوتا کہ میں اس خطرے کی چیز سے بھے جاؤں ۔ قرآن مجید ہے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان بھی جب کی بندے پر غالب آتا ہے تو اس کوسب سے پہلے اللہ تعالی کی یاد سے عافل کر دیتا ہے کوئکہ انسان کے پاس شیطان سے نہتے کے لئے سب سے بواہتھیا را للہ تعالی کی یاد ہے۔

ارشادفر مایا، اِستَ حُودَ عَلَیْهِمُ الشَّیْطُن فَانْسلْهُمْ ذِکْرُ اللَّهِ شیطان ان پرچڑھ آیا اوراس نے ان کواللہ کی یا دسے پھلا دیا۔اس نے ان سے وہ جھیار چھینا جوسب سے زیادہ خطرناک تھا۔

## شيطان كافرائض يرحمله:

#### نماز میں بھی نماز سے غفات:

جب شیطان انسان کا پیچا کرتا ہے اور دیکھا ہے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یا دہیں ہے تو وہ پھر اس کی ٹماز میں بھی وسوے ڈالٹا ہے۔ پھر قیام میں کھڑے ہونے کی حالت میں بھی التحیات پڑھ رہے ہوتے میں اور التحیات کی حالت میں سورة فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ ٹماز کے اعرب ہوتے ہوئے جو کے بھی تمازے با ار ہوتے ہیں۔ کتی عیب بات ہے کہ سامادان ہم دکان کا عد ہوتے ہیں اور جب
نماز شروع کرتے ہیں تو دکان ہارے اعد ہوتی ہے۔ یہ فقط حاضری ہوتی ہے،
حضوری نہیں ہوتی۔ جب کہ اللہ رب العزت کو دوتوں مطلوب ہیں۔ اس لئے
حاضری بھی دی جائے اور حضوری کے ساتھ دی جائے گیونکہ قربایا الا حسلوۃ الا
یہ حصف ور الفقلی کے حضور قلب کے بخیر نماز ہوتی بی تیں ہے۔ حدیث پاک کا
منہوم ہے قرب تیا مت کی علامات میں سے ہے کہ مجداتو نماز یوں سے بحری ہوئی
ہوگی لیکن ان کے دل اللہ رب العزت کی یا دے عافل ہول گے۔

### نماز میں گناه کبیره کامنصوبه:

ا نتہائی انسوں کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے۔ ایک تو جوان میرے پاس آیا اور کینے لگا، حضرت! میں نماز بھی پڑھ رہا تھا اور کبیرہ گناہ کرنے کا پروگرام بھی بنار ہا تھا۔ نماز کی بیرحالت ذکر سے فقلت کی وجہ سے تی۔ شیطان کو پیچھے نیس روکا جا تااس لئے وہ گھر پرحملہ آور ہوتا ہے۔

## کیسی نماز ہے سکون ملتاہے؟

نماز کا اصلی مقصر بھی اللہ دب العزب کی یا دہے۔ چنا تھا اللہ تعالی قرماتے ہیں افسی مقصر بھی اللہ دباری خاطر نماز قائم کراور جب انسان تعدیل ارکان کے ساتھ نماز پڑھے، نماز ہیں حقوع وقت و عاور توجہ الی اللہ بوتو اسے الی نماز سے سکون ملا ہے۔ ساتھ نماز پڑھے، نماز ہیں حقوق وقت وقت و تا اور توجہ انسان گنا ہوں کو بھی چھوڑ مکون ملا ہے۔ اس کے من کی دنیا روش ہوتی ہے۔ پھر انسان گنا ہوں کو بھی چھوڑ ویتا ہے اس کے نو المقسلوة قن المقاح شاءِ وَالْمُنْكُو بِدِنَ نَماز فَنَا اللهِ ا

ىدىرىد كامول ستەروك كرد كەدىرى

## اوليائ كرام جيسى تمازير صفى كمتنا:

ہمیں اپنی نماز پر جمنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر انسان نماز پر جمنت کر ہے تو

نماز کی کیفیت یقینا بہتر بن جاتی ہے۔ اسی مقصد کے لئے لوگ اللہ والوں سے بیعت

ہوتے ہیں ، ان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور ان کی صحبت ہیں رہتے ہیں۔ ہمار ہے

اکا برین ہیں سے ایک برزرگ کے پاس ایک عالم آئے اور کہنے گئے ، حضرت! ہیں

آپ کی خدمت ہیں اس لئے عاضر ہوا ہوں کہ آپ جھے اولیائے کرام جیسی ایک

نماز پڑھا دہ بحتے ۔ آئ تو لوگ شخ کے پاس تعویذ لینے کے لئے آئے ہیں ، کاروبار

کے لئے دعا کیں کروائے آئے ہیں ، کہتے ہیں تی بیوی بات نہیں مائتی ، پوئیس مائتی ، میرے دگ رو اور اس مقصد کے لئے گون آتا ہے کہ میری نماز بن جائے ،

میر سے درگ رگ اور دیشے دیشے سے گنا ہوں کا کھوٹ نکل جائے ۔ کاش اکوئی اس میرے درگ رگ اور دیشے دیشے سے گنا ہوں کا کھوٹ نکل جائے ۔ کاش اکوئی اس

## شخ ي قدر:

ایک آدی نے کی بزرگ کو بتایا کہ میرے آئے بوے کامل بزرگ ہیں۔ انہوں نے بوچھا، وہ کیے؟ وہ کہنے لگا کہ ش نے ان کوآ زمالیا ہے، وہ واقتی اللہ والے ہیں۔ انہوں نے بوچھا کہتم نے کیے آزمالیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ ایک دفعہ میری ہوی روٹھ کر میکے جلی تی، میں نے اپنے سسرال والوں کی بوی معت ساجت کی ، لیمن وہ اپنی بیٹی کو میرے ساتھ ہیجینے سے انکار ہی کرتے رہے۔ بالآ خریس اپنے ہی کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا معاملہ عرض کر دیا۔ انہوں نے جھے ایک ایسا جمل بتایا معدمت میں حاضر ہوا اور سارا معاملہ عرض کر دیا۔ انہوں نے جھے ایک ایسا جمل بتایا کہ میں نے جیسے ہی وہ جمل کیا اور بیوی کو لینے کیا تو انہوں نے بینے کمی جیل و جمت

کے اے میرے ساتھ روانہ کردیا۔ یہ بات س کروہ بزرگ افسوں کرنے گئے اور
کہنے گئے کہ تو نے اپنے شخ کی قدر بی نہیں گی۔وہ کہنے لگا،حضرت! میرے دل میں
اپنے شخ کی قدر ہے ، ای لئے تو میں کہدر ہا ہوں کہ وہ بڑے کا مل بزرگ ہیں۔
حضرت نے فرمایا ، تہمیں تو اپنے شخ سے اللہ کے قرب کا سوال کرنا جا ہے تھا لیکن
افسوس کہتم نے تو ہوی کا قرب ما نگا۔

### اطمينان قلب كاوا حدنسخه:

جوانسان بإبندي كے ساتھ ذكر كرتا ہے اللہ دب العزت ال كو پر بیٹا نيول سے بچاليتے ہیں۔ اس كئے قرآن عظیم الثان بی فرمایا كمیا آلا بدئے و السلم فرمایا كمیا آلا بدئے و السلم فرمایا كمیا آلا بدئے و السلم فرمایا كا الم میثان السف فرمان كا الم میثان وابستہ ہے كس بنا عرقے كها ،

۔ کتنی تسکین ہے وابسۃ تیرے نام کے ساتھ بنید کانوں پہلی آجاتی ہے آرام کے ساتھ

ايك اورشاع كبته ين

۔ ندونیا سے ندووات سے ند کھر آباد کرنے سے
تالی ول کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے

الله کے نام کی برستیں:

اللہ کے نام میں یوی بجیب لندت اور پر کت ہے۔ کئی شاعر نے کہا،

ہم رفیں سے محرچہ مطلب سچھ نہ ہو

ہم نو عاشق میں تمہارے نام کے

جب انہان اللہ دب العرب کا ذکر کرتا ہے تو پھر اللہ کے نام سے بھی انہان کو

(1) 1) 130 ESE (27) ESE (3) (4) P

محبت ہوجاتی ہے۔ اس نام کو لیتے ہوئے دل میں شنڈک محسوس ہوتی ہے۔

اللہ اللہ اللہ اللہ ایں چہ شیریں ہست نام
شیر و شکر می شود جانم نمام
بیاللہ اللہ کیما بیارا نام ہے کہ اس کو لیتے سے میراجیم ایسے بن جاتا ہے جیسے
دودھ کے اعرفشکر کو طادیا جاتا ہے۔

يادكامقام:

انسان کے جسم بیں یادکا مقام اس کا دل ہے۔ کیا بھی کی ماں نے اپنے بیٹے کو ۔
خط کھا ہے کہ بیٹا ا بھری جھیلی تھے بہت یادکرتی ہے ، میری آ کھے تھے یادکرتی ہے ،
میری زبان تھے یادکرتی ہے ؟ نیس ، بلکہ وہ بھی گھتی ہے کہ میرادل تھے بہت یادکرتا
ہے۔ ٹابت ہوا کہ یادکر نے کا مقام انسان کا دل ہے۔ اس لئے اللہ رب العزت کی یادری بس جاتی ہے تو یادبھی دل میں ہوتی ہے۔ جب دل میں اللہ رب العزت کی یادری بس جاتی ہے تو یادبھی دل میں ہوتی ہے۔ جب دل میں اللہ دب العزت کی یادری بس جاتی ہے تو پھر اگر انسان کا م کائ میں بھر مشخول ہوتو اس کا دل پھر بھی اللہ تعالی کی یاد میں مشخول دوتو اس کا دل پھر بھی اللہ تعالی کی یاد میں مشخول دوتو اس کا دل پھر بھی اللہ تعالی کی یاد میں مشخول دہتا ہے۔ اس کی زعر گی "دوست ایکا دول پھر بھی اللہ تعالی کی یاد میں مشخول دہتا ہے۔ اس کی زعر گی "دوست ایکا دول بھار" کا مصدات بن جاتی ہے۔

ذكريس دوام:

الله والول كى زندگى الى موتى ہے كه وہ ايك لهد كے لئے بھى الله تعالى كى ماد سے عاقل بيں موستے \_كى شاخر نے كيا خوب كها،

۔ محمو میں رہا رہین ستم ہائے روزگار لیکن تیرے خیال سے عافل تہیں رہا پھرانسان کووہ مقام ل جاتا ہے کہوہ اللہ تعالیٰ کو بھلا نانجی جا ہے تو بھلانیں مکتا۔

## دوآ دميول كاللي كيفيت:

حضرت خواجہ شہاب الد من سپروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شل ایک مرجہ بہت اللہ شریف حاضر ہوا۔ ش نے ایک آ دی کود یکھا کہ وہ فلاف کعبہ پکڑ کر دعاما تک رہا ہے۔ ش اس کے دل کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا کہ اس کا دل اللہ تعالی دعاما تک رہا ہے۔ ش اس کے دل کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا کہ اس کا دل اللہ تعالی سے عافل تھا۔ کیوں؟ اس لئے کہ اس کے دل میں بہ شیال تھا کہ جو میرے ساتھی آ ئے ہوئے وہ بھے دیکھ لیں کہ میں تو فلاف کو پکڑ کردعاما تک رہا ہوں۔ اس کے بعد جھے متی جاتا ہے اور اس میں نے ایک دکا تدارکود یکھا کہ اس کے بعد جھے متی جاتا ہے اور اس میں نے ایک دکا تدارکود یکھا کہ اس کے بعد جھے متی جاتا ہے اور اس میں نے ایک دکا تدارکود یکھا کہ اس کے بعد جھے متی جاتا ہے اور اس میں نے ایک دکا تدارکود یکھا کہ اس کے

اس کے بعد جھے منی جاتا پڑا۔ وہاں میں نے ایک دکا عدار کود بھھا کہ اس کے مردگا ہوں کا عدار کود بھھا کہ اس کے مردگا ہوں کا جوم تھا۔ جب میں اس کے دل کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا کہ اس کا دل ایک لیے۔ کے لئے بھی اللہ تعالیٰ کی یا دسے عاقل بیس تھا۔

#### ايك اشكال كاجواب:

اگر کوئی صاحب بہ پوچیس کہ اللہ والے اللہ تعالی کی یادے ایک لحدے لئے بھی غافل نہیں ہوتے ایک لحدے لئے بھی غافل نہیں ہوتے ۔ اس کی وضاحت کریں تو اس کے جواب کے لئے ایک مثال عرض کر دیتا ہوں۔

فرض كريس كرآب كے بعائى كوگار ڈى خالى آساى كے لئے اعرو يو كے لئے الرويو كے لئے الرويو كے لئے الرويو كے لئے بيا اور كہتے ہيں اور كہتے ہيں اور كہتے ہيں كر جب آب ہے ہے الرويو يہ جب الرويو كرتے ہيں اور كہتے ہيں كر جب آب ہے ہے لئے دو جار ہا ہوگا تو آب اسے مجھا كميں كے كر ذرا خيال ركھنا ، وقت بہ كانچنا ۔ اب وہ تو انٹرويو دينے چلا جائے گا ۔ ليكن آب اپنے دفتر بھى جارہ ہول

ک اوراپ بالی کے لئے دعا کی کردے ہوں کے کہ میر ابھائی ٹھیک ٹھیک جواب دے۔ یوں آپ کا دل گارڈ کے دفتر میں اٹکا ہوا ہوگا۔ آپ دفتر میں کئی جواب دے۔ یوں آپ کا دل گارڈ کے دفتر میں اٹکا ہوا ہوگا۔ آپ دفتر میں کئی جا کہ ہوا یا ہوگا، پھر آپ ٹون کریں گے۔ آپ اپنی ای سے ہوگیا ہے، میرا بھائی گھر پھی گیا ہوگا، پھر آپ ٹون کریں گے۔ آپ اپنی ای سے سب سے پہلے بہی پوچیس کے کہ بھائی کا کمیا بتا ہے؟ اگر آپ کے آٹھ گھنے اپنے بھائی کی سورج میں گزر سکتے ہیں تو اللہ والوں کے دل بھی ہروقت اللہ کی یاد میں رہ سکتے ہیں۔ وہ دنیا کے کام کاج بھی کرتے ہیں، کو تی ہیں، سوتے جا گئے ہی ہیں، سوتے ہا گئے ہی ہیں، سوتے جا گئے ہی ہیں، سوتے ہا گئے ہی ہیں۔ کا فال ہیں یو یا ہے۔

### ذ کرخفی کی فضیلت:

ذکر جهری اور ذکر تفتی دونوں احاد ہے ہے است کابت ہیں۔ حدیث پاک بیس آیا ہے کہ فرشتے جس ذکر کہ سنتے ہیں لینی جوزیان سے کیا جا تا ہے اس سے وہ ذکر جس کو وہ نہیں سنتے ۔ نی جو دل سے کیا جا تا ہے سرگنا فنسیات رکھتا ہے۔ اسے ذکر قابی ، ذکر سری ، ذکر خامل اور ذکر تفتی کہتے ہیں۔ اس کور جوع الی اللہ ، انا بت الی اللہ ، اور توجہ الی اللہ بھی کہتے ہیں۔

#### توجدالي الله پيدا كرنے كا دريعه:

توجدانی اللہ پیدا کرنے کے لئے ایندائی سالک کوکیا جاتا ہے کہ تم اللہ اللہ کرد۔ جیسے قرآن جید پڑھنے والے بیچ کوشروع میں تورانی قاء و پڑھاتے ہیں۔ اب کوئی فض کے کہ تورانی قاعدہ کا تذکرہ تو صدیث شریف میں کہیں تہیں۔ اس کو کہ فض کے کہ تورانی قاعدہ کا تذکرہ تو صدیث شریف میں کہیں تہیں۔ اس کو کہیں گئیں۔ اس کو کہیں گئیں۔ اس کو کہیں گئیں گئیں۔ اس کو کہیں گئیں گئیں۔ اس کو کہیں گئیں گئیں۔ انہاں اید تورانی قاعدہ بیچ کو مجمانے کے لئے تعلیم کا

ایک ذریعہ ہے، اگریڈیں پڑھا کیں گے تو بچے کواحراب کی پیجان کیے ہوگی۔اے
یہ پڑھانے کے بعد قرآن یاک پڑھانا آسان ہوگا۔ای طرح یہ جواللہ اللہ کا اکر
کرتے ہیں یہ ذکر بھی انبان کے قلب میں توجہ الی اللہ پیدا کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے
کویا شروع میں مبتدی کواللہ اللہ کا ذکر دوا کے طور پر کرایا جاتا ہے۔

#### الله الله كاذكركرف كاشرى بوت:

بنده الله الله الله الله الله كا قوه وه الله كا آخوش عبت من بنج جاتا ہے۔ دراصل جمیں الله كينے كامره بن جين آيا ہے۔ فوركريں كامره بن جين آيا ہے۔ فوركريں كرمشائى اور كھٹائى دوالفاظ بيں۔ اگران لفظوں كوزبان پرانا يا جائے تو منه من پائى آجا تا ہے تو كيا الله كے لفظ سے دل من حروقين آتا۔ يہ جيب بات ہے كه اچاركا نام لين تو منه من پائى آجا تا ہے ، الله كا نام كيا، قااثر بھى جين ركھتا كه اس سے دل من شوندك يرد جائے۔

### بوعلى سينا كودونوك جواب:

خواجه الوالحن خرقائی رحمة الله علیه ایک بزرگ گررے ہیں۔ ان کی محبت بیل بوطلی سینا آئے وہ بڑے مفکر آ دمی تھے۔ حضرت نے الله الله کے ذکر کے فضاکل محنوائے کہ اس سے انسان کے دل کوسکون ماتا ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہیں ، آ فات سے انسان محفوظ ہوتا ہے ، محت لتی ہے ، رزق بیل برکت ہوتی ہے ، مرزق بیل برکت ہوتی ہے ، مرشل برکت ہوتی ہے ، ملم بیل برکت ہوتی ہے اور الله تعالی کی طرف سے رحمتیں آتی ہیں ۔ انہوں نے اس عثوان پراست فضائل گنوائے کہ بوغی سینا برا ہے جران ہوئے ۔ بوغی سینا برا ہے اور الله تعالی کو گھی سینا برا ہے اور الله تعالی کو گھی سینا برا ہے اور الله تعالی کو ایک افظاکا ذکر کرنے سے حیران ہوئے ۔ بوغلی سینا نے بعد میں ہو چھا ، حضرت فضائل گنوائے کہ لوغلی سینا ہے ہوئی سیا ۔

بہ صفرات بھی نیاض ہوتے ہیں۔ چنانچہ خواجہ الوائس خرقاتی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں اس بھری محفل ہیں فرمایا ، اے خرا تو چہ دائی ، لینی اے کدھے! بچے کیا پیتہ جب بھری محفل ہیں فرمایا ، اے خرا تو چہ دائی ، لینی اے کدھے! بچے کیا پیتہ جب بھری محفل ہیں گدھے کا لفظ سنا تو تحیم صاحب کو تو پیند آئمیا کہ اتنا مشہور و معروف بندہ ہوں اور جھے لوگوں کے سامنے گدھا کہ کررسوا کردیا گیا ہے۔ جب اسے پیند آیا اور اس کی حالت بدلی تو حضرت نے پوچھا، تکیم صاحب! آپ کی تو مالت بی بدل تو حضرت نے پوچھا، تکیم صاحب! آپ کی تو حالت بدلی تو حضرت نے پوچھا، تکیم صاحب! آپ کی تو حالت بی بدل تو حضرت نے کہا ، تی آپ نے لفظ بی ایسا بولا

ہے۔ حضرت نے فرمایا ، میں نے گدھے کا لفظ بولا ہے اور اس گدھے کے لفظ نے تیری حالت کو بدل کرد کھ دیا ہے۔ کیا اللہ کا نام تیری حالت کو بدل کرد کھ دیا ہے۔ کیا اللہ کا نام تیری حالت کو بیس بدل سکتا۔ حقیقت بیہ ہے کہ ہم اللہ کے ذکر کی لذت ہے نا آشتا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بیسوال ول میں پیدا ہوتے ہیں۔

۔ خدا بھے کئی طوفان سے آشا کر وے کہ خدر بیرے بحری موجوں میں اضطراب نہیں

جب طبیعت میں کہ تعاق ہوتا ہے تو نام من کرکان کھڑے ہوتے ہیں یا تہیں ہوتے۔ آج تو ہے پی کی مثلق ہوتو چھیڑنے کے لئے ایک دوسرے کانام لے لیتے ہیں۔ کیا نام لینے سے اثر ہوتا ہے یا تہیں ہوتا۔ مرد ہو یا حورت ، نام لے تربیل ہوتا۔ مرد ہو یا حورت ، نام لے تربیل طبیعتوں پراثر ہوتا ہے۔ ارے! یہ معمولی ساتھاتی ہے اور اس کا اتنا اثر ہوتا ہے، اللہ رب العزت سے تو اقبان کا بہت گھر اتھاتی ہوتا ہے اس کا نام لینے سے بھی بندے کے دل پراثر ہوتا ہے اور جب وہ بندہ اللہ تنائی کا نام لیتا ہے تو بھر پروردگار کی طرف سے بندے کا دیر شفقت اور جس وہ بندہ اللہ تنائی کا نام لیتا ہے تو بھر پروردگار کی طرف سے بندے کے اور جس وہ بندہ اللہ تنائی کا نام لیتا ہے تو بھر پروردگار کی طرف سے بندے کے اور جس وہ بندہ اللہ تنائی کا نام لیتا ہے تو بھر پروردگار کی طرف سے بندے کے اور شفقت اور جست آتی ہے۔

#### فكرك اسياق:

جب انبان کو توجہ الی اللہ تعیب ہوجاتی ہے تو وہ قکر بن جاتی ہے جو کہ
ذکر سے افضل ہوتی ہے۔ سلسلہ عالیہ تعشیند ہیہ کے وہ لوگ جنہوں نے اسباق
کے ہوئے ہیں وہ بچھتے ہیں کہ ساتویں سیق تک تو ذکر کرتے ہیں ، اس کے بعد
جہلیل کے دوسیق ہیں۔ بیاں پر اللہ اللہ کا ذکر شم ہوجاتا ہے اور قکر کے اسباق
شروع ہوجاتے ہیں۔ چوتکہ انبان کا دل تخلوق میں اٹکا ہوا ہوتا ہے اس کے
تخلوق سے اس کا دل چیز انے کے لئے مشارم خمیدی کو اللہ اللہ کے ذکر پر
نگاتے ہیں جن کہ اس بھرے کی زبان پر اور دل میں فقط اللہ کی یا دہوتی ہے۔

وہ برطرف سے کٹ کراللہ کے ساتھ بڑھاتا ہے گارال کو بھی دھونے کے لئے
لا الدالا اللہ کا ذکر کرواتے ہیں اور جب بالکل دھل جاتے ہیں گار مراقبہ
کرواتے ہیں۔ جس میں اسے کسی نام کا ذکر کرنے کی ضرورت بی نہیں ہوتی
لیزا وسویں سبتی سے لیکر (۳۵) میڈییسویں سبتی تک جینے مراقبے ہیں ان میں
نام کا ذکر دیں کیا جاتا۔

#### لا الدالا الله كاذكر:

ہمارے سلسلہ عالیہ شن ایک ہزرگ تھان کے پاس ایک آدی آیا۔ اس نے
کہا، لاالدالا اللہ کا ذکر کی حدیث شن شن ملکا۔ حضرت نے اے قرمایا، قریب آ دُ۔
جب وہ قریب آیا تو حضرت نے فرمایا، کیایہ بات حدیث پاک شن ہے کہ جب کوئی
آدی مرنے کے تو تلقین کرنے کی غرض ہے اس کے پاس لا الدالا اللہ او فجی آ واز
سے پڑھاجائے تا کہ وہ بھی من کر پڑھ لے۔ اس نے کہا، تی بال یہ قوصدیث پاک
میں آیا ہے اس پر انہوں نے فرمایا کہ میں اینے قس کو مرنے کے قریب پا تا ہوں اس
لئے ہر لی اے تلقین کرنے کی نیت سے لاالدالا اللہ کہتا ہوں۔

# عجل ذاتي برتى اور جحلى ذاتى دائمى:

یہ بات بھی ذہن بی رکھتا کہ جوان ان صفاتی تاموں کا ذکر زیادہ کرتا ہے مثلاً سبحان اللہ ، الحمد لله ، یا حق یا تحوم کا ذکر کرتا ہے تو جب اس کوتا کے مقام پراللہ تعالیٰ کا وصل حاصل ہوتا ہے۔ تو چونکہ اس کے من بی صفاتی تاموں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اس لئے اسے تعوی کی دیسے لئے اللہ تعالیٰ کی ذات کا دیدار نصیب ہوتا ہے اور پھراس کے اور پھرا گا۔ اللہ تعالیٰ کواس کی صفات کے بردے آ جاتے ہیں۔ ایساسا لک اللہ تعالیٰ کواس کی صفات کے بردوں بیس سے دیکھتا ہے ۔۔۔۔۔ اور جوسا لک فقط اللہ اللہ تا ڈکر کرنے والا ہوتا ہے

اس کو وصل عریانی تھیب ہو جاتا ہے۔ پینی جب اس کو دیدار تھیب ہوتا ہے تو صفات کے پردے نہیں آتے .... اس لئے ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ایک برخے بزرگ حفرت مجدوالف فانی رحمۃ الله علیہ نے ایک Term (اصطلاح) استعال کی ہے کہ جولوگ صفات کا ذکر کرتے ہیں جب ان کواللہ کی بخلی تھیب ہوتی ہے تو انہیں ' بخلی ذاتی برتی ' نقیب ہوتی ہے۔ پینی ان پراللہ تعالیٰ کی ذات کی بخلی برتی (بجلی) کی ما نثر ہوتی ہے اور اس کے بعد صفات کے پردے آجاتے ہیں۔ گویا برتی رہنی ان کی زائد اللہ کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں۔ گویا کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں ان کو اور اس کے بعد صفات کے پردے آجاتے ہیں۔ گویا کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں ان کو ' وصل عریانی ' نھیب ہوتا ہے۔ بینی آیک دفعہ بھرے ہے کا دیدار سالک کو چیرے سے جمال کے لئے نقاب بٹا دیتے ہیں تو ہمیشہ چرے کا دیدار سالک کو تھیب ہوتا ہے۔ اس کو ' مجل عریانی ' کہتے ہیں۔

اب عام آ دی تو بھی کہتا ہے کہ بیتشند بیر صفرات مسبحان الله ، الحمد لله
اور احی یا قیوم کیوں ہیں کہتے ؟ بھی اآ پ کو بیم حرفت کیے بھا کیں بیتو وہ لوگ
جانتے ہیں جوابی دل کی آ کھ سے اللہ تعالی کا دیدار کرتے ہیں اور ان کو پنہ چاتا
ہے کہ اساء وصفات کے جو پر دے او پر آ جاتے ہیں اس وقت وہ انسان کے لئے کتنی
البحس کا باعث بنے ہیں ۔ اس لئے جارے مشارکے نے فقط اللہ کے ذکر کے بارے
میں کہا ، کیونکہ ارشاد باری تعالی ہی ہے قل اللہ قیم خواج ہے فی خواج ہم یکفیون د

### نمبردومجنون:

آئ امارے ول پریشانیوں سے بھرے پڑے میں اس کی بٹیادی وجہ رہے کہ ہم ذکر
کی طرف توجہ بیس کرتے ۔ جس سے پوچیس کہ کیامعمولات کرتے ہیں؟ جواب ملتا
ہے کہ حضرت! وقت جیس ملتا۔ یہ بجیب یات ہے بھی کسی نے یہ جیس کہا کہ میں کھانا
اس لئے جیس کھا تا کہ وقت جیس ملتا۔ کھانا یا قاعد گی سے کھا کیں سے ،اگر کوئی کام نہ

المستعیل کے تو وہ اللہ تعالی کی یاد ہے۔ مجتوں سے اگر کوئی ہو جھے کہ کیاتم کیلی کو یاد کرتے ہواور وہ جواب دے کہ جھے وقت نہیں ملیا تو آپ کیا کہیں ہے کہ بیا کہا مجتوں ہے، وہ تو پھر دونمبر جھنوں ہوا۔ آج ہم بھی فمبر دو بجنوں ہیں۔

#### *ذ کرقلبی کا ثبوت:*

ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ رب العرت کی باد ہر وقت ول میں لبی

رہے۔ بلکہ بیتھم ویا گیا ہے کہ ہم ہر وقت ذکر میں مشغول رہیں۔ امر کا میند ہے۔

اللہ رب العرت ارشا وقر ماتے ہیں و افٹ میٹ ربائ فیلی تفسیل ذکر کر تواہب رب کا

الیہ نفس میں۔ آئ فیلی قلیل لیسی اپنی اپنی سوچ میں ، اپنی سوچ میں ، اپنی دھیان میں ،

اپنی من میں اللہ کو یا دکر۔ اے اللہ! کیسے یا دکریں؟ قرمایا، قسط و عیاق عید فق اللہ میں معرت میں مقتی میں میں درجمہ اللہ علی فرائ کے میں کہ قعق میں کہ مقتی میں میں درجمہ اللہ علی واقع کی کے ساتھ میں معرف میں کہ مقتی میں میں میں درجمہ اللہ علی کا تعم ملا ہے۔

قلی کا جو میں میں اللہ علی اللہ علی فرائسی کا تعم ملا ہے۔

قلی کا جو میں میں اللہ علی فرائسی ذکر قبلی کا تعم ملا ہے۔

التّدالتُّدكر\_نے كاتكم:

ایک بجیب یات بہی ہے کہ اللہ تعالی کے نام کا ڈکرکرنے کا تھم دیا گیا ہے۔
اگرہم سے کوئی ہو جھے کہ ہمارے رب کا کیانام ہے تو ہم جواب دیں مے؟ اللہ اللہ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم الشان میں ارشاد قرماتے ہیں وَ اذْکُو اللّٰمَ رَبِّكَ اور ذَكر كرتوا ہے رب كا نام چونكہ اللہ ہے اس كے اللہ تعالیٰ قرمانا ہے جی كہ تم اللہ كا تام کا رب كے نام كا رب كا نام چونكہ اللہ ہے اس كے اللہ تعالیٰ قرمانا ہے جاس كہ اللہ كا ذكر كرو \_معلوم ہواكہ اللہ كا ذكر كرنا قرآن مجيد سے نابت ہے۔

عبدمنيب اورقلب منيب:

بهيس برونت اين ول مس الله كاوهيان ركمنا جاس و "اس كو" انابت الى الله

"كَتَّ بِيل السَّاد بِالرَاتِ اللَّهِ اللَّهِ وَ التَّقُو المَه الرَّجَ بِيل اللَّهِ فِي التَّقُو المَه الرَجَ وَالتَّقُو المَه الرَجَ وَ التَّقُو المَه الرَجَ وَ التَّقُو المَه الرَجَ وَ التَّقُو المَه الرَجَ وَ اللَّه اللَّه مِنْ اللَّه مَا لَهُ اللَّه مَا اللَّه اللَّه مَا اللَّه الللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

يَوم نَفُولُ لِجَهَدَّمَ هَلِ الْمَعَلَّاتِ وَ تَقُولُ هَلْ مِنْ مُزِيْدِ ٥ وَ ٱزْلِفَتِ الْمَعَنَّةُ لِلْمُتَّفِيْنَ غَيْرَ بَعِيْدِه هَلَا مَا تُوْعَدُونَ لِكُلِّ آوَّابٍ حَفِيْظٍ ٥ الْحَبُّةُ لِلْمُتَّفِيْنَ غَيْرَ بَعِيْده هَلَا مَا تُوْعَدُونَ لِكُلِّ آوَّابٍ حَفِيْظٍ ٥ مَنْ خَشِي الرَّحْمَٰنَ بِالْفَيْبِ وَ جَاءً بِقَلْبٍ مُعِيْبٍ ٥ (آن: ٣٠١-٣٣) مَنْ خَشِي الرَّحْمَٰنَ بِالْفَيْبِ وَ جَاءً بِقَلْبٍ مُعِيْبٍ ٥ (آن: ٣٠١-٣١) بواردگار كواييا قلب فيب مطلوب ہے ۔ ليتی الله رب العزب كواييا ول مطلوب ہے جس شی الله رب العزب بی جمایا ہوا ہو

### برحال مين الله كاذكر:

طور پرانسان کی تین حالتیں بی ہوتی ہیں یا کھڑا ہوگا ، یا بیٹھا ہوگا ، یا پھروہ اینا ہوگا۔

یہاں فر مایا کہ جو نتیوں حالتوں بی اللہ کو یاد کرتے ہیں تو معلوم ہوا کہ بول کہنا

ہا ہجے ہیں کہ جولوگ ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو قرآن مجید
میں اللہ تعالی اولوالالہا ہے بینی تقلنداور وانشمند یندے کہتے ہیں۔ اور واقعی جب دل
میں کی ہوئی ہوتو پھرانسان اشمتے ہیں تھے آئیں بھرتا ہے اور بیآ ہیں بحبت کی وجہ سے لگاتی

ہیں ۔ اشمتے ہوئے بھی اللہ ، بیٹھے ہوئے بھی اللہ المیٹے ہوئے بھی اللہ ۔ اس اللہ اس

ذكريے خفلت كى سزا:

عوام الناس کا تو کیا کہنا آج کل خواص کو بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ ذکر کو فقط ایک نقلی کا م بھتے ہیں۔ اگر کوئی آ وی معمولات کررہا ہوتو علیاء اور طلباء اس کو دیکھر کہیں گئے کہ بیتو بس شیع پھیررہا ہے۔ لین ان کے دلوں بیس اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ حالا تکہ قرآن پاک بیس اس کی اتنی اہمیت بتائی گئی ہے کہ شیطان سے بچاؤ نصیب ہوتا ہے اور جو مختلف آیات آپ کے سامنے پیش کیس ان بیس قد کورتما م تعین انسان کو ذکر کرنے کے صدقے ملتی ہیں۔ اور جو ذکر تیش کرے گا اسے اللہ رب العزت کی کو ذکر کرنے کے صدقے ملتی ہیں۔ اور جو ذکر تیش کرے گا اسے اللہ رب العزت کی طرف سے سرا بھی ملے گی۔ چنا نچا ارشا وفر مایا، و مَسن یُعنو ضَ عَن فِی تحو دیّب من مرشی کی بات ہے بلکہ اگر خفلت میں کو اس کو چڑھتا ہوا عذاب مے گئے۔ یہیں کہ من مرشی کی بات ہے بلکہ اگر خفلت میں برتیں گئے دیے۔ یہیں کہ من مرشی کی بات ہے بلکہ اگر خفلت میں کیوں زیم گئر اری۔

۔ کیک چیئم زوان عاقل ازال شاہ نہ بائی شاید کہ لگاہ کند آگاہ نہ بائی اے دوست! تو ایک لحد کے لئے بھی اس شاہ سے عافل ندہو، ہوسکتا ہے کہ وہ تیری طرف نگاہ کرنے سے انسان کو میہ چیز تیری طرف نگاہ کرنے سے انسان کو میہ چیز نصیب ہوجاتی ہے۔ جس طرح دنیا کا ہرکام محنت کرتے سے آسان ہوجا تا ہے اس طرح ذکر بھی محنت کرتے سے آسان ہوجا تا ہے۔ طرح ذکر بھی محنت کرنے سے آسان ہوجا تا ہے۔

# حضرت موى مليدم اورحضرت بارون مليدم كوذكركى بدايت:

## حضرت مفتى زين العابدين كافرمان:

اس عاجز نے حضرت مفتی زین العابدین وامت برکاجم سے یہ بات را نیونڈ کے سالانداجم سے یہ بات را نیونڈ کے سالانداجم عی خود تی اور یہ عاجز کم وہیں اٹنی الفاظ میں تقل کررہا ہے۔ اور اس جگہ پر بیٹھ کرکوئی آ دی جھوٹ یو لئے کا یوجھ اپنے سر پہنیں نے سکا۔ فرمایا '' جب تک تم سیکھ کر ذکر نیس کرو گے، اس وقت تک جمھیں تبلیخ میں جو تیاں چھی نے کے بسب تک تم سیکھ کر ذکر نیس کرو گے، اس وقت تک جمھیں تبلیغ میں جو تیاں چھی نے کے سوا کی فیر سے معلوم ہوا کہ ذکر کے ساتھ اس کام کی برکت بوھ جاتی ہے اور اللہ درب العزت کی نصرت بڑال حال ہو جاتی ہے۔

## ميدان جنگ ميں ذكراللدكي تلقين:

سمى كو وعظ وهيحت كرنا وعوت الى الله كايبلا قدم ہے اور اس كا انتها كى قدم بيہ ہوتا ہے کہ جب سامنے والا وعوت کو قبول نہیں کرتا اسلم تسلم پرعمل نہیں کرتا تو پھر انیان کہتا ہے کہ تلوار جارا اور تمہارا فیصلہ کرے گی ۔ میآ خری نقطہ جوتا ہے جس پر انسان اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے۔ دیکھتے کہ وہ مجاہدین جو جان کی بازی لگار ہے بين ان كوعين حالت جباويل الله رب العزت ذكر كانتكم قر مار ہے ہيں۔ قرآن عظيم الثان مِن قرما بإيناً يُهَا الَّذِينَ الْمَنُوا المائيان والوا إِذَا لَهَ بِينَمْ فِقَةٌ فَاثْبَتُهُ الجب تههارا كافرول كى كمى بتهاعت كے ماتھ آمناسامنا ہوتو تم ڈٹ جاؤ۔ وَ اذْ كُــرُوْا اللَّهُ كَيْبِرًا ثُمَ اللَّهُ كَا ذَكَرُكُرُ تَ سِي كُرِنَا لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ ايساكرنے سے كاميالي تہارے قدم چوہے گی ۔ اب بتائے کہ جب گروٹیں کٹ رہی ہیں ، خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں اور جان کی پڑی ہوئی ہے اس ونت بھی فرمایا کہ کثرت ت الله كويا وكرورا كريا لقرض والتقديريون فرمات ينايّها السندين امَنُوا إذَا لَقِيتُهُمْ فِعَةً فَسَافَيْتُوا لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُون تُوْمِعَانَى كَاعْتَبَارِ ـــَــُتْقَرَّهُمَلَ بُوجَا تَأْكُرُنِيس درمیان میں ذکر کی بات رکھی \_معلوم ہوا کہ جمیں ذکر سے بغیر کسی میدان میں بھی كاميانيس ل سيركى \_

# فاذكرونى اذكركم كاايك مقهوم:

ارشاد باری تعالی ہے فی افٹی وقی آفٹی گھی تھے یاد کرویس تہمیں یاد کروں کا ۔ اس کئے صدیت پاک میں کا ۔ اس کئے صدیت پاک میں آ تا ہے فیان ذکتر تی فی افٹی تفسیدی اگر میرابندہ جھے این دل میں یاد کروں گا۔ اس کئے صدیت پاک میں آتا ہے فیان ذکتر تی فی افسید فکر تنہ فی تفسیدی اگر میرابندہ جھے این دل میں یاد کرتا ہوں ۔ اب ذرا سوریس کہ یاد کرتا ہوں ۔ اب ذرا سوریس کہ

آ دی ای جوب کا تصور کرکے کتا خوش ہوتا ہے کہ جب بی اسے یاد کروں تو میرا محبوب بھی جھے یاد کردہا ہے۔ اگر و نیا بی کسی سے تعلق ہوتو ہو چھتے ہیں کہ میں بھی کہ حب کہ اس کے اور کیا یا نہیں ۔ اسے! و نیا کے لوگوں سے تو ہو چھنا پڑتا ہے کہ ہمیں بھی یاد کیا ہے یا نہیں ۔ لیکن میرا مولا ایسا کریم ہے کہ اس نے ایخ بیندوں کو بتلا دیا کہ اگر تم بھے ایک اس نے ایخ دل بی یاد کروں گاؤ اِن ذکر نئی بھی ملاء دل بی یاد کروں گاؤ اِن ذکر نئی بھی ملاء دل بی یاد کروں گاؤ اِن ذکر نئی بھی ملاء دکروں گاؤ اِن ذکر نئی بھی ملاء ذکر نئی میں بیٹھ کر جھے یاد کرتا ہوں سے بہتر فرشتوں کی مجلس میں بیٹھ کراسے یاد کرتا ہوں۔ و اِن آفسانسی یَسم شی آفیف کہ مفرول کے اِن آفسانسی یَسم شی آفیف کہ مفرول کے اِن آفسانسی کے مفرول کی اورا گروہ میری طرف چل کرا تا ہے تو میری رحمت اس کی طرف دو در کر جاتی ہے۔ فرو کہ اورا گروہ میری طرف چل کرا تا ہے تو میری دورت ہے۔ جیسے کہتے ہیں تاں کہ دولنظوں میں بات سمجما دی ، ایسے بی جھنے کہ القدر ب العزرت نے ان دولفظوں میں بات سمجما دی ، ایسے بی جھنے کہ القدر ب العزرت نے ان دولفظوں میں بات سمجما دی ، ایسے بی جھنے کہ القدر ب العزرت نے ان دولفظوں میں بات سمجما دی ، ایسے بی جھنے کہ القدر ب العزرت نے ان دولفظوں میں بات سمجما دی ، ایسے بی جھنے کہ القدر ب العزرت نے ان دولفظوں میں بات سمجما دی ، ایسے بی جھنے کہ القدر ب العزرت نے ان دولفظوں میں بات سمجما دی ، ایسے بی جھنے کہ القدر ب العزرت نے ان دولفظوں میں بات سمجما دی ، ایسے بی جھنے کہ القدر ب العزرت نے ان دولفظوں میں بات سمجما دی ، ایسے بی جھنے کہ القدر ب العزرت نے ان دولفظوں میں بات سمجما دی ، ایسے بی جھنے کہ القدر ب العزرت نے ان دولفظوں میں بات سمجما دی ، ایسے بی جھنے کہ القدر ب العزرت نے ان دولفظوں میں بات سمجما دی ، ایسے بی جھنے کہ القدر ب العزرت نے ان دولوں ہو کہ کہ اس کے دولوں کے دولوں کے دولوں کی ۔ اس کو کی اس کر کروں کے دولوں کے دولوں کے دولوں کی دولوں کی ۔ اس کروں کروں کی دولوں کی دولوں کی ۔ اس کروں کی دولوں کی دو

### ايك الهامي بات:

ہاری بیرحالت ہے کہ جمیں اگر کوئی تھوڑی کی بھی تھی اور پریشانی آئے تواس وفت ہم پروردگار کے شکوے کرنا شروع کر وسیتے ہیں۔ آیک بزرگ فرمایا کرتے شے کہ اللہ رب العزت نے الہام فرمایا کہ جمیرے ان بشروں سے کہددو کہ اگر ان کو رزق میں ذرائلگی آئی ہے تو بیرفور آ اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر میرے شکوے کرنا شروع کر دسیتے ہیں اور تمہارے نامہ واعمال روزانہ گنا ہوں سے بھرئے ہوئے آتے ہیں لیکن میں فرشتوں میں بیٹھ کرتمہارے شکوے تو نہیں کیا کرتا۔

فاذکرونی اذکر کم کا دوسرامغیوم: فاذکُوُونِی اَذْکُوْکُمْ کا اِیک اورمغیوم پی بِناّے کہ اگرتم میری اطاعت کرو کے تو میں خلوق کو تہاری اطاعت کا تھم دوں گا۔ واقعی ایبا بی ہوتا ہے تا ہیں میں سے ایک ہزرگ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے جب بھی اللہ دب العزت کے حکموں کی نافرمانی کی ، میں نے اس کا فوری اثر اپنی ہوی میں ، اپنے بچوں میں ، اپنے ماختوں میں مائتوں میں یا اپنی سواری کے جا تور میں دیکھا۔ لیمنی میں نے اللہ دب العزت کی مافرمانی کی اللہ دب العزت کی نافرمانی کی ۔ گویا اللہ تعالی نے قرمایا مافرمانی کی اور میرے ماخت اوگوں نے میری نافرمانی کی ۔ گویا اللہ تعالی نے قرمایا کہ تم میرے مطبع بن جاؤ ، میں اپنی خلوق کو تہادا مطبع بنا دوں گا۔ بی وجہ کہ وہ ی یا تیں بندہ کتاب میں پڑھتا ہے تو اس پر اثر نہیں ہوتا ، لیکن وہی بات آگر کسی اللہ والے کی زبان سے من لیتا ہے تو اس پر اثر نہیں ہوتا ، لیکن وہی بات آگر کسی اللہ ہوتا ہے تا ہوں گا ہے۔ چونکہ ان میں ممل کی تو فیش مل جاتی ہے۔ چونکہ ان میں ممل کی تو فیش میں بات سنتے ہی انسان کو ممل کی تو فیش میں بات سنتے ہی انسان کو ممل کی تو فیش فیب ہوجاتی ہے۔

### جنت کے ساتھی سے ملاقات:

تقطی عبدالوا صدر حمة الشعلیة قرباتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اللہ تعالی سے دعا
ما کی کہ اے اللہ ا آپ نے جس کو جنت میں میر اسائقی بنانا ہے ، و نیا میں ہی میری
اس سے طاقات کر واو تیجئے فرباتے ہیں کہ جھے تواب میں بنایا گیا کہ مبشہ کی رہنے
والی ایک عورت میمونہ ہے جو جنت میں تنہاری سائقی ہے گی ۔ چنا نچہ میں اس بستی کی
طرف چل پڑا ۔ جا کر بستی والوں سے ہو چھا تو انہوں نے کہا کہ وہ تو ہر یاں چاتی
ہے اور اس وقت وہ باہر کہیں کر یاں چاری ہوگی ۔ فرباتے ہیں کہ میں اس طرف
چل پڑا ۔ جب میں نے بستی سے باہر کال کرویکھا تو جران ہوا کہ ہریاں ایک ہی جگری
پر چررہی ہیں اور اوھر اوھر بھا گی تیس ہیں ۔ اور ایک عورت ورخت کے یہے کوئری
نماز پڑھ رہی ہے ۔ جب میں نے فور کیا تو میں نے بیدو بھا کہ جہاں بریاں چردی
ماز پڑھ رہی ہے ۔ جب میں نے فور کیا تو میں نے بیدو بھا کہ جہاں بریاں چردی
تھیں اس چاگاہ کے کنارے پر جھے بھے جھے جھے جھے جھے جو کے نظر آپ کے رہی

جھیڑ ہوں کی وجہ سے وہ بکر یاں کہیں باہر بھی نہیں بھاگ رہی تھیں اور ایک ہی جگہ پر چرری تھیں۔ جب اس مورت نے سلام پھیرا اور جھے دیکھا تو کہنے گی ، عبدالواحد!

جرری تھیں۔ جب اس مورت نے سلام پھیرا اور جھے دیکھا تو کہنے گی ، عبدالواحد!

اللہ رب العزت نے ملا قات کی وعدہ گاہ تو جنت بنائی ہے ، اس لئے تم ونیا میں کسے آھے ؟ میں نے کہا کہ میں نے وہا ماگی تھی جو اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہوگی۔
البہ اب میں آپ ہے ایک بات ہو چھا جا بتا یوں کہ میں نے ایسا منظر تو بھی نہیں وریحہ المیا توں کہ میں اور بھیڑ ہے بیٹے ہوئے تھے ویکھا کہ آپ نماز پڑھر وری تھیں ، بکریاں چرری تھیں اور بھیڑ ہے بیٹے ہوئے تھے اور وہ بکر یوں کو کچھ کہ بھی تبیل مسال رہے تھے۔ جھے اس دازی بحقیمیں آ رہی ۔ وہ کہنے کی ،عبدالواحد! یہ بات بحقی آ سان ہے کہ جسی دن سے میں نے اپنے پروردگار سے سلے کر لی ہے اس دن ہے بھیڑ یوں نے میری بکریوں سے میں نے اپنے پروردگار سے میلے کر لی ہے اس دن ہے بھیڑ یوں نے میری بکریوں سے میلے کر لی ہے۔ سندو میں آڈٹی ٹھی گھی سے اسلے مسلے کہ ایک مطلب بیانا کہ اے بندوا تم جھے صلے مسلح موا کہ فاذ گڑونی آڈٹی ٹھی گھی کے وادوں گا۔

فاذكروني اذكركم كاتيسرامقيوم:

فَاذَ مُحَدُودِنَى أَذَكُو مُحُمْ كَالِي مطلب يَهِى ہے كُمْ مِيرى عزت كرديل الله عليه الله عليه كامشهور واقعہ ہے كہ ايك مهرت بسرحافی رحمة الله عليه كامشهور واقعہ ہے كہ ايك مرجه كبيل تحريف لے جارہ ہے تقداستے ہیں چلتے ہوئے انہوں نے كافذ كاليك كلوا برا ہوا ديكھا جس بر الله رب العزت كانام كھا ہوا تھا۔ جب ديكھا تو فوراً متوجہ ہوئے البنداا سے الله كرماف كيا اوراس كواو بركى جگہ برد كود يا الله تعالى نے الله كول ميں البام فرمايا، اے بشرحافی التم في ميرے تام كوپاؤل سے الله تعالى ما مين مرتك بلند كيا اب بين تم بار سے عرش تك بلند كيا اب ميں تم بارے تام كو قرش سے عرش تك بلند كيا اب ميں تم بارے تام كو قرش سے عرش تك بلند كيا اب ميں تم بارے تام كو تام كو يا دُل سے اسپنا مرتك بلند كيا اب ميں تم بارے تام كو قرش سے عرش تك بلند كيا اب ميں تم بارے تام كو قرش سے عرش تك بلند كيا اب ميں تم بارے تام كو قرش سے عرش تك بلند كيا اب ميں تم بارے تام كو قرش سے عرش تك بلند كيا اب ميں تم بارے تام كو قرش سے عرش تك بلند كيا اب ميں تم بارے تام كو قرش سے عرش تك بلند كيا اب ميں تم بارے تام كو قرش سے عرش تك بلند كيا اب ميں تم بارے تام كو قرش سے عرش تك بلند كيا اب ميں تم بارے تام كو قرش سے عرش تك بلند كيا اب ميں تم بارے تام كو قرش سے عرش تك بلند كيا اب ميں تم بارے تام كو تو كو تام كو

نسبت كاحترام:

معلوم ہوا كداللدرب العزت سے جس جيز كي تبيت ہواس چيز كا بھى احترام

کرنا چاہئے۔ مثلاً رسول اللہ علی اوب واحترام دل میں ہوکہ آپ علی اللہ کے محبوب ہیں۔ ای طرح کلام اللہ قرآن مجید کا ادب کرنا بھی ضروری ہے لیکن افسوس کہ بعض جگہول پر تو ہے می دیکھا گیا کہ وہ مجد کے اعد قرآن پڑھ دہ ہوتے افسوس کہ بعض جگہول پر تو ہے می دیکھا گیا کہ وہ مجد کے اعد قرآن پڑھ دہ ہوتے ہیں اور مجدہ کرتے ہیں اور مجدہ کرتے ہیں اور مجدہ کرتے ہیں آن کل کی نئی روشنی کے کھا گیا ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں استاد کی ضرورت بی نہیں ، بے استاد سے۔ ضرورت بی نہیں ، بے استاد سے۔ ان کی بیرحالت ہے۔

## بهاد یی کی انتهاء:

بیت الله شریف کی نبست ہی چ تکہ الله رب العرب سے ہاں گئے اس کا اس کا اس کے اس کا اوب کرنا ہی ضروری ہے۔ بات کرتے ہوئے اس عاجز کو ڈرہمی لگ رہا ہے گر چونکہ بات سمجھا نامقصود ہے اس لئے کررہا ہوں۔ زیارت ترشن شریفین کے موقع پر حرم شریف بی سے گزرتے ہوئے ایک آ دی کو ہمارے دوست نے دیکھا کہ وہ سر کے بیچ قرآن جید کورکھ کرسورہا تھا۔ (استنفراللہ) ، ہیروستان اور بنگلہ دیش کے لوگوں کو ملاء نے اوب سکھا یا ہوا ہے لہذا بیاں کے لوگ الی صورتھا ل دیکھ کر تو پ جاتے ہیں۔ لہذا دہ ہمی ویکھ کر تو پا اور اس نے سوئے ہوئے فض کو جا کر جگا یا اور کہنے ہیں۔ اللہ کے کلام کوسر کے بیچ رکھا ہوا ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹ کیا اور کہنے اور کہنے اس نے اللہ کے لئے کر بیٹ کیا اور کہنے اور کہنے اس کے اور کہنے ہیں دی اللہ کے کلام کوسر کے بیچ رکھا ہوا ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹ کیا اور کہنے اور کہنے اس نے قرآن جید کوسر کے بیچ رکھا ہوا ہے یاؤں کے بیچ تو قبیں رکھا۔ (استنفر اللہ) ایسے بے او یوں اور فیر مقلدوں سے اللہ کی بناہ۔

المحدكرية

بیم مجربی اللہ کا تھرہے ، اس کا یھی ادب ہونا جاہئے۔ آج کل کے توجوان مجدوں میں شکے سرشوق سے آتے ہیں اور جب کہتے ہیں کدآ ب سو پر تو پی ، عمامہ یا کوئی اور چیز لے کرآیا کریں تو کہتے ہیں کہ بیر کونسا ضروری ہے۔ بیز ہر مجرالفظ عام ہوتا جارہا ہے۔ بمجی سوچا کریں کہ بھراجت بیں جانا کونسا ضروری ہے۔ آج تو ہم بیر طریقہ اپناتے ہیں اور اگر ہمیں ہی بیر جواب دے دیا جائے کہ اے بندے! جب تو نے شعائز اللہ کا ادب ضروری نہ سمجھا تو پھر تیرا جنت میں جانا کونسا ضروری ہے؟ تو پھر کیا ہے گا؟ اور کئی تو ایسے ہوتے ہیں کہ سردی کی وجہ سے ٹو پی پہن کر مسجد میں آتے ہیں اور پھرٹو پی اتار کر تماز پڑھنے میں مشخول ہوجاتے ہیں اور بیجھتے ہیں کہ بیر سنت ہے۔

ناطقہ سر مجریباں ہے اسے کیا کہتے مسجد میں داخل ہونے کے لئے قرآنی اصول:

آ ہے، قرآن کی طرف رجوع کیجے۔قرآن جیدئے ہمیں ایک اصول بتایا
ہے، فرمایا، نیک لوگ جب مجدول علی واظل ہوتے ہیں تو اُولیْكَ مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ
بَدْ خُلُوهَا اِلّا خَالِفِین \_ كمان كوئيس زیب دیتا كہ مجدول علی داخل ہوں محر خوفزده
ہوكر \_ الیے محسوس كري كہ جیے كمی شہشاه كے دربار علی داخل ہور ہے ہیں ۔ تو
قرآن مجیدتو ہمیں بتارہا ہے كہ ہم مجد علی اس انداز سے داخل ہوں كہ ہمارے دل
الله كا عظمت شان كی وجہ ہے مرعوب ہور ہے ہوں \_ ليكن ہم نظے مرآ رہے ہوتے
ہیں ۔ قرآن مجید علی اللہ تعالی نے قرمایا، وَ مَنْ يُدَعَظِمُ شَعَائِمَ اللهِ فَاللها مِنْ
ایس قرآن می الله فَاللها مِنْ
اوب كرنا بهت ضرورى ہے كوئكہ با اوب با تعیب ہے ہے ادب ہے تعیب ہے۔
آن ہے كونكہ زندگيول
سے اوب كرنا بهت ضرورى ہے كوئكہ با اوب با تعیب ہے ہے ادب ہے تعیب ہے۔

فاذكروني اذكركم كاچوتقامتهوم:

فساذكروني أذكركم كالكمعى يبى عاكم معصيت يخ ك لئ مجے یاد کرو کے تو یس معیبت کے موقعوں سے نکالتے کے لئے تمہیں یاد کروں گا۔ ديكعيل كرميدنا بوسف عليدالسلام برامتخان آياده جس كمريس ريح يخاس كمركي حورت نے کتاه کی دموت دی۔ عمال پرقر آن پاک کاحس دیکھیے کہ بیلس کیا کہا كرمزية معركى بيوى في ان كوكناه كي شرف بلايال أكرنام الركية تويينيت موتى اورشر بعت نے فیبت کوحرام قرار دیا ہے۔اس لئے جب پرور دگارنے کاام فر مایا تو مَى كَانَا مُتَكِّلُ لِيا بِكُرِّرَا يَا وَ وَاوَدَقْتُ ٱلَّتِي هُـوَ فِي يَبِيَّهَا (يوسف: ٢٣) زياده الغاظاة استقال كركة محرنام بيس ليا- يهال سع يميل بعي أيك بات في كه جب يرورد كار عالم كنابول يريون رحمت كى جاور ۋال دينا بياتو جميس بمي جاست كه جم مجمی اینے دوستوں کی غلطیوں پر جاور ڈال ویا کریں۔اس مورت نے جب کناہ کی دموت دى توسيدنا يوسف عليدالسلام في قرمايا معاذ الله يس الله كي بناه ما تكما مول . جب حضرت يوسف عليه السلام في الله كويا وكيا تؤوه محدث اسبع خاو تدكو كين كل مديد مجيح كناه كى طرف بلار بإنقا\_اب اس كاحل بيه ب كداس كوجيل كاندر بيجيج ويجير اب يهان پرتغيير كاايك اور كلته مجه آيا كه جن كى مجينى نغيانى ہوتى ہيں جب ان بر يجھ بنتی ہے تو وہ اسیخ محبوب کواس وفت مصیبت کے بیچے دیا دیا کرتے ہیں۔ بیجمونی محبت كى سب سے بوى دليل ہے۔اس سے يہلے محبت كے بلند يا مك دعوے موتے ال اور جب اے یر کھے بنے گئی ہے تو چرسب معیبت اس کے سر پر ڈال دیتے یں۔ بی کام اس مورت نے کیا کہ جب خاوع کو بینہ مال ممیا تو کینے کی ، اس نے مجھے بلایا تفااس کے اس کوچیل بھیج دو۔ بالا خراس نے صعرت بوسعت علیدالسلام کوچیل فمجواديار

## حضرت بوسف ملاه تخت شاجی بر:

ایک عرصہ تک حضرت ہوسف علیہ السلام چیل علی رہے۔ بالآ خر اللہ رہے العزت نے ان کوچیل سے رہائی عطا فر مائی تو پھران کو پہلے کی طرح غلام بیس رہے دیا، بلکہ ملک کا والی بنا دیا۔ جب آپ عزیز مصر کے سامنے آئے اور خوا ہوں کی تجیر بنائی تواس نے کہا إِنَّكَ الْمَدُومَ قَلْدَیْنَا مَکِیْنَ آمِیْنَ (بِسِف ۵۳۰)۔ آپ نے فر مایا، بنائی تواس نے کہا إِنَّكَ الْمَدُومَ قَلْدَیْنَا مَکِیْنَ آمِیْنَ (بِسِف ۵۳۰) جھے خزاتوں کی و مدداری سونپ الجد علی نے این الاور منی (بیسف ۵۳۰) جھے خزاتوں کی و مدداری سونپ و جب نے بیانی سے بالسلام کوخزاتوں کی تخیاں دے وی کئیں۔ آپ نے مسلام سے بہلے مصر سی مصیبت سے نکالا ، بختہ سے نکالا اور دیا کا تخت عطا فرما دیا ، اس سے بہلے مصر سے بازاروں میں بک رہے تھے، جب محصیت سے بہتے کے لئے اللہ دب العزت سے ڈر گئے تو اللہ رب العزت نے مصیبت سے بہتے کے لئے اللہ دب العزت سے ڈر گئے تو اللہ رب العزت نے اللہ مصیبت سے بہتے کے لئے اللہ دب العزت سے ڈر گئے تو اللہ رب العزت نے انہیں ای شیرکا ما کم ینا دیا۔ اللہ اکر

# حسن بمقابلهم:

یہاں ایک اور بات بھی ول میں آئی ہوش کرتا چلوں۔ وہ یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ماوری حسن تھا۔ یعنی بھین سے حسین پیدا ہوئے ہے۔ لیکن بھائیوں نے بیچا تو کئے میں کچا ہو قد سوّہ فی ہوئے ہے۔ لیکن بھائیوں نے بیچا تو کئے میں کچا ہو قد سوّہ فی ہوئے ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر کسی کے اس فیزاحسن ہوتو اللہ کی نظر میں اس حسن کی قیمت چند کھوٹے سکوں کے سوا کہ تین اس فیزاحسن ہوتو اللہ کی نظر میں اس حسن کی قیمت چند کھوٹے سکوں کے سوا کہ تین ہوتی ہوتی کے ہوتی کے ہوتی کے ہوتا کہ گوئے ہوگئی کے ہوتی۔ پھر اس حسن کے بعد ان کو مل طافہ قبلہ کے آئسگاہ الیون اللہ نعائی نے مل کی تو فیق کے آئے اللہ نوائی نے مل کی تو فیق کے آئے اللہ نوائی نے مل کی تو فیق

عطا فرما دی توبا ہر نکلنے پر اللہ نے ان کو تخت و تاج عطا فرما دیئے۔

فاذكروني اذكركم كايانچوالمفهوم:

فَاذْ کُورُونِیْ اَذْ کُورُکُم کا ایک مطلب بیجی بناآ ہے کہا ہے بندوا جبتم اپنی راحت کے لحات میں جھے یاد کرو کے تو میں پروردگارتمہاری زحمت کے لوات میں تہبیں یاد کروں گا ۔ یعنی اگرتم جھے اپنی خوشی کے لخات میں یاد کرو کے تو میں پروردگارتمہارے ٹم کے لحات میں تہبیں یاد کروں گا۔

### أيك سبق أمواز داقعه:

ین اسرائیل کی ایک جورت اپنے نیچ کو لے کر جنگل میں سے گزر رہی تھی۔
اچا تک ایک بھیڑیا آیا دراس نے اس جورت پر تملہ کر دیا۔ جب بھیڑ ہے نے تملہ
کیا تو وہ کر در دل جورت گھیرا گئی۔ جس کی دجہ سے اس کا بیٹا اس کے ہاتھ سے بچے گر
گیا۔ اس بھیڑ ہے نے نیچ کو اٹھایا اور بھاگ گیا۔ جب ماں نے دیکھا کہ بھیڑیا
میرے بیٹے کو مند میں ڈال کر لے جار ہا ہے تو مال کی ماحتا نے بھی جوش مارا اور اس
کے دل سے ایک آہ نگلی۔ جیسے ہی اس کی آہ نگلی تو اس نے دیکھا کہ آیک جوانم رسا
آ دمی درخت کے جیجے سے اس بھیڑ ہے کے سامنے آیا اور بھیڑ ہے نے جب
اچا کک کی کواپنے سامنے دیکھا تو دہ بھی گھیرا گیا جس کی دجہ سے بچہ بھیڑ ہے کے مند
اچا کہ کسی کواپنے سامنے دیکھا تو دہ بھی گھیرا گیا جس کی دجہ سے بچہ بھیڑ ہے کے مند
کے جوالے کر دما۔

وہ مال کہنے گئی ، تو کون ہے؟ جس نے میرے بیچے کی جان بیچادی؟ اس نے کہا ، بیس اللہ رب العزت کا فرشتہ ہول۔ جیسے پروردگار نے آپ کی مدد کے لئے بیس اللہ رب العزت کا فرشتہ ہول۔ جیسے پروردگار نے آپ کی مدد کے لئے بیس ایک دفعہ آپ ایٹے گھرش بیٹے ہوئے کھانا کھاری تھی عین اس وقت کسی

سائل نے آپ کے دروازے پرروٹی کا کلوا ما تگاء آپ کے کمر بیں اس وقت وہی روٹی تھی جوآپ کھر بیں اس وقت وہی روٹی تھی ہوآپ کھا رہی تھی ۔ آپ نے اس وقت سوچا کہ بیں اللہ کے نام پر سوال کرنے والے کو فالی کیے جمیجوں ۔ تم نے اپنے منہ کالقمہ تکال کرسائل کو دے دیا تھا۔ آج پر دردگار نے بھیڑ ہے کے منہ کالقمہ تکال کرآپ کے حوالے کر دیا ہے۔ تنین انمول موتی :

تین یا تیں او ہے پرکئیری ما نئر ہیں ، ان کو کھے لیجئے ۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو
انسان جس قدراللہ رب العزت ہے جہت کرے گا اللہ رب العزت کی گلوق اس قدر
اس سے جبت کرے گی ۔ یہ طے شدہ بات ہے ۔ آپ دیکھتے ہیں ٹال کہ ہمارے
دلوں میں اللہ والوں کی جبت ہوتی ہے ، چمیں اللہ والے لی جا کی تو ہم ان کو دیکھنا
اور ان سے ملتا اپنے لئے خوش نصیبی کھتے ہیں ۔ اس کی وجہ یکی ہوتی ہے کہ ان کے
دلوں میں اللہ رب العزت کی بحیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے اللہ اپنی محلوق کے دل
میں ان کی بحیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے اللہ اپنی محلوق کے دل

دوسری بات بیہ کہ جوانیان جس قدرانلدرب العزت کی عادت کرے گا
اللہ کی گلوق ای قدراس کی خدمت کرے گی ۔ لوگوں کو ماؤں نے آزاد جنا ہے گروہ
اللہ والوں کے جوتے اشانا اپنے لئے سعادت بھتے ہیں ۔ حضرت اقدس تمانوی
رحمۃ اللہ علیہ کوایک نواب صاحب نے اپنی ریاست میں آئے کی دعوت وی ۔ جب
آپ تشریف لے گئے تو بھی پر جہاں گھوڑا جوتا جاتا ہے وہاں پرخودنواب ماحب
کتے اوران کو لے کرا ہے گھر تک پینے۔

تیسری بات بیہ کہ جوانسان جس قدراللدرب العزت سے ڈرے کا اللہ کی علوق اس فراس سے مرحوب رہے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ والوں کی مفل میں ایک رحب ہوتا ہے۔

شیرجنگل کا بادشاہ ہے اس کا آیک رعب ہوتا ہے۔ وہ پنجرے میں بھی ہوتو باہر سے دیکھنے والا آ دمی مرعوب ہوتا ہے۔ایے بی جولوگ اللہ کے شیر ہوتے ہیں ان کا بھی ایک رعب ہوتا ہے۔

## یر بیثانیاں دورکرنے کا آسان نسخہ:

ان تمام ہاتوں ہے معلوم ہوا کہ آگر ہم اللہ رب العزت کو یا ذکریں گے اور اپنی زندگی اس کے حکموں کے مطابق بتالیں گے قو پروردگار عالم ہماری تمام معیبتوں، پر بیٹانیوں اور مشکلات میں ہمارے لئے کائی ہوجا کیں گے۔ ای لئے قرآن مجید میں اللہ نیکاف عبدہ کہ کیا اللہ پندے کے لئے کائی نہیں ہے؟ تو ہمارے یاس اللہ بکاف عبدہ کہ کیا اللہ پندے کے لئے کائی نہیں ہے؟ تو ہمارے یاس ایک آسان سائسے بیہ کہ ہم اپنے دل میں اللہ رب العزت کی یا و بسالیں اور اللہ رب العزت کی تا قرمانی کرنا چھوڑ ویں۔ یا در محیس کہ جو انسان علم اور ارادے سے اللہ رب العزت کی تا قرمانی کرنا چھوڑ ویت ہیا دول ہیں دلوں پروردگار اس کے نام کو صدیقین میں شار قرما لینتے ہیں۔ آج کی اس مفل میں دلوں میں ہم مم ارادہ کریں کہ درب کریم ! آج کے بعد ہم اپنے علم اور ارادے سے گناہ نہیں کریں گے ۔ ان اللہ ! اس میں کامیاب ہوئے کے لئے آپ ہماری مدوفر ما اللہ ! آپ کے لئے کہ کے لئے آپ ہماری مدوفر ما دیکھے کیونکہ ہمارے لئے گناہوں سے پچنا مشکل ہے لیکن اے اللہ ! آپ کے لئے ا

ہمیں منا ہوں سے بچانا آسان ہے۔ جب اس طرح پکاارا دوکریں کے تو ایڈ نتعالیٰ ہمارے لئے نیکوکاری اور پر ہیز گاری کی زعدگی آسان فرماویں گے۔

### عزم كاطواف:

آئ جرطرف پر بیٹائی اور پر بیٹائی کے محکوے بیل کین اس ماحول بیل بھی جو لوگ اللہ کی یا دوالی زندگی گزار نے والے بیں ان کے دلوں بیل اللہ تعالی سکون عطا فرما دیتے ہیں ۔ دیکھیں آیک ہوتا ہے پر بیٹائی کا ماحول اور آیک ہوتا ہے ول کا پر بیٹان ہونا۔ ان دونوں ش فرق ہے۔ اللہ دالوں کے اردگر دبھی ایبا ماحول ہوسکتا ہے کہ پر بیٹائی والا ہو گران کے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ بیسے کوئی آ دی شکھے کے کرے میں بیٹا ہوا در باہر آ عمی جل رہی ہوتو اردگر داتو جھڑ جل رہا ہوتا ہے لیک اس آئی والا حت کرے میں بیٹا ہوا در باہر آ عمی جل رہی ہوتو اردگر داتو جھڑ جل رہا ہوتا ہے لیکن اس آ دی کو آ ندھی کا احساس تک جیس ہوتا۔ ای طرح جولوگ اللہ تعالیٰ کی اطاحت اور فرما نیر داری والی زندگی گڑ ارتے ہیں ان کے اردگر دکا ماحول آگر چہ پر بیٹائی والا ہوتا ہے گرانلہ تعالیٰ ان کے دلوں میں سکون عطا فرما دیتے ہیں۔ کی شاعر نے جیب میں موتا ہے گرانلہ تعالیٰ ان کے دلوں میں سکون عطا فرما دیتے ہیں۔ کی شاعر نے جیب

طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف ونیا سمجھ رہی تھی کہ مشتی بعنور میں ہے

دنیا دالے بیجے ہیں کہ ان کی کھٹی بیمنور ہیں ہے لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ طوفان ان کا طواف کر رہا ہوتا ہے۔ اس لئے مغتی محد تقی عثانی دامت برکاتہم نے ایک مجیب ہات کھی ہے کہ جس کا اللہ سے تعلق ہے مجراس کا بے بینی سے کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ اردگرد کے لوگ آگر چہ پریشان مجرر ہے ہوتے ہیں محراللہ رب العزب السرت اس کو پرسکون زندگی عطافر ما دیتے ہیں۔

گردو پیش کی مثالیں:

ہم نے کی بارابیاد یکھاہے یہ بات متلی طور پر ہمی ممکن ہے۔ کی باردیکھے ہیں
آیا ہے کہ آدھے میں بارش ہوئی اور آدھے میں ہیں ہوئی۔ایک درخت کو
دیکھا،اس کی ایک شاخ خشک ہاور دوسری شاخ پر پھل گئے ہوئے ہیں۔ایک بی
مینس یا بحری ہے اس کے ایک تھی سے دودھ آر باہے اور دوسرے تھی سے خون آ
د باہے۔ایک ہی سمندر ہے لیکن ادھر کا پائی چھا ہے اور ادھر کا پائی کڑوا ہے۔اس
طرح ایسانی ہوگا کہ اگر چواردگرد پر بیٹائی بھی ہوگی، لیکن آگر ہمارے دل میں اللہ
د بالعزت کی یا دہوئی تو اللہ تھائی ہیں پر بیٹائی سے بچات عطافر مادیں گے۔
د و جھٹے کی مشال:

ر وزمحشر کی مثال: یمی حال قیامت کے دن بھی ہوگا۔ایمان والے جب اٹھیں کے تو اس وقت منافق ان کوئیں سے اُنسٹگروٹا تقعیش مِنْ تُورِ کُیم ذرا ہماری طرف توجہ کیجئے تا کہ

م تہارے ایمان کی روشن سے قائدہ اضالیں۔ مرکبا مائے گاکہ قبل ادجے فوا

وَدَالَسَكُ مَ فَسَلَتَ مِسُوا ثُودًا ۔ ثم جاؤوالی وٹیائی ، بیٹورتووہال سے ملکا تھا۔ فسطنے بنینکٹی بیشور گڈیکاٹ ۔اخدتھائی مٹائقوں اورمومنوں کے درمیان ایک

فَعَسْرِبُ بَينَهُم بِسَوِرٍ لَهُ بِالبَ السَّالِ المَّالِقَ الْمُحْمَةُ وَ ظَاهِرُهُ مِنْ قَبْلِهِ الْعَذَابُ ال

و بوار کے ا تدر رحت ہوگی اور اس کے باہر عذاب ہوگا۔ تو بس یوں مجمیل کہ اللہ

والوں کے كرورجمت كى ايك جاور جوتى ہے ، اس كے باہر لوگ بريشانى كاعذاب

بھکت رہے ہوتے ہیں اور اس کے اندر باطن میں رحمت ہوتی ہے۔

فاذكروني اذكوكم كالچصامقيوم:

فاذ کونی آذاکو کم کاایک معموم بیکی بناہے کدا سے بیرے بندوائم جھے معذرت سے یاد کرو کے تو میں پروردگار جمیس معقرت کے ساتھ یاد کروں گا۔سیدنا Contraction Contra

يونس عليدالسلام كوجب مجهلي نے نكل ليا تو مجهلي ان كوسمندركي تبديس لے كئي۔ كما يوں میں تکھا ہے کہ انہوں نے وہاں لا المالا الله کی آوازیں سیں۔ یو چھا، پروردگارعالم! يدكيا هي؟ اللدرب العرب فرمايا ، اعمرت يادع يوس عليدالسلام! اس سمندر کی تنهدی محکریال کلمه پار دری بین اور میرے نام کی تنبیع کرد بی بین \_ بلکدونیا كى برچيز الله كے نام كى تيج كرتى ہے۔ قرآن جيديس فرمايا و إن ميسن هيسيدالا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وِ لَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيْحَهُمْ (الامراء:١١٧) \_جَوَكُونَ بَعَي جَيْر ہے وہ اللہ کے نام کی تنبیج میان کررہی ہے۔لیکن تم اس کی تنبیج کو بچھ جیس سکتے۔ جب حضرت بونس عليه السلام نے کنگر بوں کو بدير حصے ہوئے سنا تو ان كي توجه اورزیادہ اللہ تعالی کی طرف موئی۔اس لئے انہوں تے ہمی مچھلی کے بید میں يرُ هنا شروع كرويا لاَ إللهُ إلا أنْت مُسْبِحْنَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظُّلِمِينَ عُور يَجِيَّ كدانهول نے اللہ رب السرت كومعة رت كے ساتھ يادكيا اور پھر اللہ رب العزت نے ان کومغفرت کے ساتھ یا دکیا۔ چٹانچہ انٹدرب العزت نے ان کو مچھلی کے پبیٹ سے بھی نجات عطا فر مائی اور ان کوایٹی قوم کا نبی اور با دشاہ بھی يناوياب

# مارے لئے مچھلی کا پید:

محرم ہماعت! ایک اور بات بھی ذہن ش رکھے کہ ہمارے لئے بھی چھلی کا پیٹ ہے۔ ہربند ے کی چھلی مختل ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کہ کہ کی کہ دعارہ ہوگا کہ کہ کی کہ دکان اس کے لئے چھلی کا پیٹ بی ہوئی ہے ، اس دکان نے است است است ایم ایمرا ہوا ہے ، با کہ محاموا ہے ، با کہ محاموا ہے ، بلکہ گرفآ رکیا ہوا ہے۔ وہ پچارہ اس سے آزادین ہوسکا ، کسی کی بی بی بی بی کہ کرفآ رکیا ہوا ہے۔ وہ پچارہ اس سے آزادین ہوسکا ، کسی کی بوئی ہے ، با کہ محال کا پیٹ بی مورکی ہے ، اس کی لئے چھلی کا پیٹ بی بورکی ہوگی کا پیٹ بی ہوئی ہے ، اور کسی نوجوان کے لئے کوئی لڑی چھلی کا پیٹ بی ہوئی ہے ، اس اگر ہم

فاذكروني اذكوكم كاساتوال مقيوم:

ف ذکرونی فی مهد کم اذکر کم فی لحد کم کرتم این قرام نے بیکی کلما ہے کہ فاذکرونی فی مهد کم اذکر کم فی لحد کم کرتم این قرم بستر ول میں جھے یاد کرو گے قی مهد کم اذکر کم فی لحد کم کرتم این قرم بستر ول میں جھے یاد کرو گے قی بی اور دگارتمیاری قبرول میں جمیعیں یاد کروں گا ۔ بیجان اللہ ، ان دو لفظوں میں اللہ تعالی نے زیر کی کی حقیقت سمجھا دی ۔ اور کئے دلنتین انداز میں فرمایا کرتم جھے یاد کرو گے میں تم سے فرمایا کرتم جھے یاد کرو گے میں تم سے میت کرو گے میں تم سے میت کرو گے میں تم سے میت کروں گا ، تم جھے میا ہو گے میں تم بیل عالی اور کروں گا ، تم جھے منا دکھ میں مناد اللہ میری اطاعت کرو گے قان کو تم ارک اطاعت پر لگا دوں گا ، اگرتم میری میادت کرو گے میں تم میری دیا تھی تم میری مناد سے میادت کرو گے تھی تھی ادی خوشی میں یاد دوں گا ، تم میری من تن کرد گے میں یاد دیا میں جم میں میاد دیا میں من تنی دوں گا ، تم میری من تنی میں یاد

کروں گا ، تم بیجے معذرت کے ساتھ یا دکرو کے بین جمہیں مغفرت کے ساتھ یا د کروں گا ، او بیرے بندو! تم میرے بن جاؤگے بیں پروردگار تمہارا بن جاؤں گا۔ تم اپنے دل ود ماغ بیں جھے بسالو کے تو بیں پروردگار تمہاری آئیمیں بن جاؤں گا جن سے تم دیکھو گے ، بیل وہ کان بن جاؤں گا جن ہے تم سنو گے اور وہ ٹائیس بن جاؤگا جن سے تم چلو گے ۔ تو معلوم ہوا کہ من کان اللہ کان اللہ لہ جواللہ برب العزت کا ہو جا تا ہے پھر اللہ رب العزت اس کے ہوجا تے ہیں ۔

الله رب العزت جمیں اپناینا لے جمیل اطاعت اور قرما نیرداری کی زندگی تعیب فرماد سے اور قرما نیرداری کی زندگی تعیب فرماد سے اور جمیں گناموں کی ذات سے محقوظ فرماد سے۔ (آبین) قصیب فرما لیمن کامقصود:

حضرت اقدس تفاقوی رجمۃ اللہ علیہ نے قرمایا ، کہ ذکر کامنتہائے مقعودیہ ہے کہ انسان کے رگ رگ اور دیشے دیشے سے گنا ہوں کا کھوٹ لکل جائے۔ ہم نے فقط تیج بی نہیں پڑھنی ایسا نہ ہو کہ او پر سے تیج اور اندر سے میال کہی ۔ او پر سے اللہ اور اندر سے کالی بلا ، اللی تیج کوہم نے کیا کرتا ہے۔ ہمارے پاس ذکر کا بیانہ یہ ہاری زندگی شریعت وسنت کے بالکل مطابق ہو جائے اور ہم االدرب العزت کی معصیت کوچھوڑ دیں۔ جب الی زندگی بن جائے گی تو کو یا ہمیں ذکر کی برکات نصیب ہو جا تیم گی ۔ اس لئے ہمارے مشارع قرماتے ہیں کہ دوستو! نہ ہم کرکات نصیب ہو جا تیم گی ۔ اس لئے ہمارے مشارع قرماتے ہیں کہ دوستو! نہ ہم کومنانا ہے ، نہ دلانا ہے

اللہ رب العزت جمیں اپنی باد کی توفق نعیب فرما دے اور جم عاجز مسکینوں کے لئے اس یا دکوآ سان فرما دے۔

و اخر دعونا ان الحمدلله رب العلمين



نی علیه الصلوة و السلام تما م جهانوں کیلئے رحمت بن کرآئے اور اپنی اس گنهگار امت کیلئے خصوصی طور پر رحمت بن کرآئے ۔ چنانچ آپ آپ کا ہر کام امت کیلئے رحمت بنا۔ حتی آپ کا ہر کام امت کیلئے رحمت بنا۔ حتی کرآپ کا ہمولنا بھی رحمت اور آپ کا بحولنا بھی رحمت بنا۔ رحمت بنا۔



اَلْحَمْدُلِلْهِ وَكُفَى وَ سَلَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى آمّا بَعْدُا فَاعُوٰذُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْظِنِ الرِّجِيْمِ بِسْمِ اللّهِ الرِّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ فَاعُوْدُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْظِنِ الرِّجِيْمِ بِسْمِ اللّهِ الرِّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ فَا الرَّسَلْنَكَ اللّا رَحْمَةُ لِلْعَلَمِیْنَ وَ وَ مَا اَرْسَلْنَكَ اللّا رَحْمَةُ لِلْعَلَمِیْنَ وَ مَا الْمُرْسَلِیْنَ وَ سَلَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِیْنَ وَ سُلُمْ عَلَى الْمُرْسَلِیْنَ وَ سُلُمٌ عَلَى الْمُرْسَلِیْنَ وَ سُلُمْ عَلَى الْمُرْسَلِیْنَ وَ الْحَمْدُلِلّهِ رَبِّ الْعَلَمِیْنَ وَ سَلَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِیْنَ وَ الْحَمْدُلِلّهِ رَبِ الْعَلَمِیْنَ وَ الْحَمْدُلِلْهِ رَبِ الْعَلَمِیْنَ وَ

اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَ عَلَى آلِ مَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ مَلِمَّ ني ءرحمت طَالِيَمْ كَ شَفْقت:

نی علیدالصادة والسلام کل جہانوں کے لئے رحمت بن کرتھریف لائے۔ آپ
امت کے لئے بہت بی شفق اور میریان سے قرآن جیدیش ہے عزباز عکیہ ما
عزیم حریص عکیکم بالموری ان سے قرق وق رحیم (توب:۱۲۹)۔ جب مسلمانوں پر
کوئی مشکل آئی ہے تو وہ ان کے زدیک ہوجمل ہوتی ہے اور وہ اس بات کے طلبگار
ہوتے ہیں کہ ایمان والوں کوزیا وہ سے زیا وہ رحینی ملیں اور وہ ان کے ساتھ بوے
روی اور رحیم ہیں۔ ووسری طرف امنی ل کے ولوں میں ان کی عجت کا بیمقام ہے
کہ المنہ ی اولی بالمؤمنین من انقسم مے نی علیدالصاؤة والسلام مومنوں سے ان
کی الی جان سے بھی زیا وہ تر یہ ہیں۔ لین ان کو بی طیدالصاؤة والسلام کے ساتھ

ا پنی جان ہے بھی زیادہ محبت ہے۔

### دويه مثال تعتين:

دوسری تعت "و بی علیه الصلوة والسلام کی ذات با برکات" ہے ۔ آپ خود انداز ولگا کیں کہ الله رب العزت نے ہیں اربوں کھر پول تعتین عطافر ما کیں اور بہاں تک فرمادیا کہ و إِنْ قعُلُوا فِعْمَة اللهِ لَا تُحصُّوٰ هَا۔ که اگرتم الله کی نعتوں کو گذا جا ہوتو تم می جین سکو ہے ، اتی تعتیں وید کے باوجوداللہ تعالی نے احسان جیس جلایا ، آ تکھیں وی مگر احسان نہیں جلایا ، ول و دماغ وی مگر احسان نہیں جلایا ، ول و دماغ وی مگر احسان نہیں جلایا ، ول و دماغ وی مگر احسان نہیں جلایا ، ول و دماغ وی مگر احسان نہیں جلایا ، ول و مورج ، چا نداور ستار ب بنائے مگر احسان نہیں جلایا ، البتہ ایک الی نعت بحی دی کے سورج ، چا نداور ستار ب بنائے مگر احسان نہیں جلایا ، البتہ ایک الی نعت بحی دی الله علی الله الله علی الله الله الله علی الله میں ہوں ہمیں کہ بی علیہ الصلوة والسلام الله رب العزب کی طرف سے الی تعنی کہ بیاس کا بندوں پر احسان کیا کہ الصلوة والسلام الله رب العزب کی طرف سے الی تعنی کہ بیاس کا بندوں پر احسان کا بندوں پر احسان سے ان دونوں نعتوں کا کوئی تعم البدل نہیں۔

## عورت کے دل میں بیچے کی محبت:

نی علیہ الصلوٰۃ والسلام تمام جہانوں کے لئے زھت بن کرآئے۔اس کی مثال

یوں بچھ لیجئے کہ جیسے عورت کے دل میں ہے کے ساتھ محبت کا ہونا فطری چیز ہے اس

کو ہر ہے کے ساتھ عومی محبت ہوتی ہے اپنے بیٹے کے ساتھ ضوصی محبت ہوتی ہے۔
اگر پچھ مر دھنرات کس جگہ موجود ہوں اور ان کے ساسنے کوئی بچہ دوئے تو وہ استے

زیادہ متوجہ نہیں ہوں کے لیکن اگر کوئی محدت قریب ہوگی تو اس کا دل فوراً کہتے جائے

گا اور اٹھ کر معلوم کرے گی کہ بچہ کیوں رور ہا ہے۔

### أيك عجيب مقدمه:

ایک نے پر دو حورتوں نے مقد مدکر دیا۔ ایک کبتی تلی کہ بیم ابیٹا ہے اور دوسری کبتی تلی کہ بیم ابیٹا ہے۔ وقت کے قاضی نے کہا ، اچھا دلائل سے تو بوں پر نہیں جل رہا کہ بید بیک کی اسے قبارا ہم نے کے دو کلاے کر دیے ہیں۔ ایک تو نے کے دو کلاے کر دانے پر تیار ہوگئی مگر دوسری نے کہا کہ بیچ کے دو کلاے کر دانے پر تیار ہوگئی مگر دوسری نے کہا کہ بیچ کے کلاے نہ کریں ، پیاس حورت کو دے دیں ، چلو جس اس کو بھی ہمی تو د کو یہ ایک کروں گی ۔ اس بات ہے قاشی نے اعبارہ لگا لیا کہ ان دولوں میں سے وہ بیک کی کا ہے۔ یوں گویا مال خودتو قربان ہوجاتی ہے مگر اس سے نے کی تاکیلی نہیں دیکھی جاسکتی۔



نی علیدالسلوٰ ق والسلام تمام جہانوں کے لئے عمومی طور پر رحمت بن کرتشریف لائے اور اپنی اس گنهگا رامت کے لئے خصوصی طور پر دحمت بن کرآ ہے۔ چنانچہ نجی

عليدالصلوة والسلام كابركام دحمت عار

## نى علىدالصلوة والسلام كى بعول .....ا يك رجمت:

ایک مرتبہ ہی علیہ السلاۃ والسلام نے ظہریا صمری تمازیس چار رکعت کی نیت

ہا ندمی اور دور کھنیں ہوئے ہے بعد سلام پھیر دیا۔ سحابہ کرام کے اندرا تا اوب تھا

کرانہوں نے بیٹیل کہا کہ اے اللہ کے نی شائیلہ اگر پ نے چار رکعتوں کی بجائے

دور کھنیں پڑھیں بلکہ یوں ہو چھا، اے اللہ کے نی شائیلہ اگری کیا ہی جا کہ بعداس نماز

کی دور کھنیں ہوگی ہیں ؟ آپ شائیلہ نے ارشاد فرمایا ، نہیں چار رکھنیں ہی ہیں۔

صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب شائیلہ اگر پ نے تو دور کھتوں کے بعد سلام

محابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب شائیلہ اگر ب نے تھا یا ہے کہ اس بحول کی وجہ

نہیں بلکہ بھلایا گیا ہوں۔ جھے اللہ تھائی نے اس کے بھلایا ہے کہ اس بحول کی وجہ

سے امت کے لئے مجموع میو کا مسئلہ واضح ہوجائے۔ سے ان اللہ، جس بحبوب مائیلہ کا

بحول جانا ہمی امت کے لئے رحمت ہوگا۔

میں ہونا امت کے لئے رحمت ہواس محبوب شائیلہ کا صالت ہوش اور بیداری

## نى علىدالصلوة والسلام كى نيند ..... أيك رحمت:

ایک مرتبہ آپ الحالیة محابد رسی الدعم کے ہمراہ جہاد سے والی تشریف لا دست سے کدور ہوگی ، رات کے وقت آپ الحقیقی نے معترت بلال عظید کوفر مایا کہ آپ چہرہ ویں اور پھر فیر کی نماز کے لئے سب کو جگا دینا۔ سب معترات آ رام فرمانے گئے اور معترت بلال علیہ پھرہ وسیع کے ۔ پیرہ وسیع وسیع دینے معترت بلال علیہ پھرہ وسیع کے ۔ پیرہ وسیع وسیع دینے معترت بلال علیہ پھرہ وسیع کے ۔ پیرہ وسیع دینے معترت بلال علیہ کی تو اللہ تعالی نے ان پہمی نیند مسلافر مادی ۔ جی کہ معاموں معدج طوح کی شعاموں

نے نی علیہ العلاق والسلام کے رضار مہادک کے بوے لئے تو آپ دائی بیدار بوے اور آپ دائی بیدار بوے اور آپ دائی بیدار بوے اور آپ دائی بیلی بیال ایم بھی سو محتا اور جمیں بھی نہ جگایا۔ عرض کیا، اے اللہ کے محبوب دائی بیلی ایم والے آپ پر تیم طاری کر دی اس پروردگار نے بھی بھی سلا دیا۔ نبی علیہ العلاق والسلام نے ارشاد قربایا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اس لئے نیند طاری قربادی کہ بیٹماز قتنا ہواور تم لوگوں کے سامنے قضا نماز کوا وا کرنے کہ مند طاری فربادی کہ بیٹماز قتنا ہواور تم لوگوں کے سامنے قضا نماز کوا وا کرنے کا منکہ واضح ہوجائے۔ بیال سوچنے کی بات بیہ کہ جس نبی ورجمت کا سوجانا بھی امت کے لئے رحمت ہوان کا جا گنا امت کے لئے کر جمت ہوگا۔

## بدوعا کے رحمت بننے کی وعا:

حدیث پاک بیل آیا ہے کہ نی طیرالعملوٰ والسلام نے بدوعا ما کی ،اے اللہ!
اگر بیل کس کے لئے بدوعا کروں ، اور کسی کو ماروں تو اے اللہ! میری بدوعا کو اور میر میں کے لئے بدوعا کروں ، اور کسی کو ماروں تو اے اللہ! میری بدوعا فر ما میر سے برے کلمہ کینے کواس شخص کے حق بیل رحمت بناوینا اور اے اپنا قرب عطافر ما و بنا۔ جس محبوب ملے این نے بالغرض بدوعا فیلے اور وہ بھی رحمت بن جائے تو اس محبوب ملے این فیض تر بھان سے بالغرض بدوعا نیل اور وہ بھی رحمت بن جائے تو اس محبوب ملے این قبل تر بھان سے جودعا کی ایک رحمت بن موں گی ہوی رحمت بن موں گی۔



نی ورحمت کی رحمت اللعالمینی ہے ہر ایک نے حصہ پایا۔ مال کا حصہ:

نی علیہ العلوٰة والسلام کی رحمۃ للحالمیتی سے مال نے عدمہ پایا، ونیا کو مال کے مقام کا ابھی انتخابیت فقا۔ نبی علیہ العسلوٰة والسلام نے آکر وضاحت فر مائی کہ

البعنة تبعت المدام الامهات تمهار ، لئے جنت ال كقدمول كے ينجے ہے۔
نى عليه السلام نے بى آكر بتايا كہ جو بيٹا يا بٹي اپنی ال كے چبر ، پر مجبت و
عقيدت كى ايك نظر ڈالے اللہ تعالى ہر نظر كے بدلے اسے آيك نج يا عمر ، كے
برابرا جرعطا فرما تيں گے۔

### بىٹى كاحصە:

آپ اللہ کے رہے ہے۔ یہ نے حصہ پایا۔ چنا نچہ وہ حرب لوگ جوائی بینیوں کو زیرہ وڈن کر دیج تھے اور جو بینی کی پیدائش کے بارے بیس سنتے تھے توان کے چروں پرسیائی آ جاتی تھی ، ان حریوں کوئی طلیدالعملوٰۃ والسلام نے بہتی کر کے جہروں پرسیائی آ جاتی تھی ، ان حریوں کوئی طلیدالعملوٰۃ والسلام نے بہتی کر ان کی کہر جس کر جس کر جس دو پیٹیاں بول اور باپ ان کی اچھی تربیت کرے حتیٰ کہ ان کی شادی کر و نے قو وہ جت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا ہیے ہاتھ کی دوالگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہیں ۔ بیجان اللہ ، بیٹی کو کھنا بائد مقام ملا ای لئے نتہا ہ نے ارشا وفر مایا کہ جس تھیں کے ہاں بیٹا بھی بواور بیٹیاں بھی بول اور وہ کوئی چیز کھر میں لے کر آ نے تو اس باپ کو جا ہے کہ وہ پہلے اپنی بیٹی کو چیز و سے اور بحد میں بیٹے کو در سے ساتھ اپنی بیٹی کو چیز و سے اور بحد میں بیٹے کو در سے ساتھ اپنی بیٹی کو چیز و سے اور بحد میں بیٹے کو در سے سے ایک بیٹی رحمت نیس کے بیکی رحمت نیس کی در سے سے ایک بیکی رحمت نیس کی در بیٹی رحمت نیس کی بیکی رحمت نیس کی در بیک ہوا کہ بیٹی رحمت نیس کی بیکی بیکی رحمت نیس کی در بیک ہوئی رحمت نیس کی در بیک دیسے بیک در ب

#### بيوي كاحصه:

آپ مٹھ ہے ہے۔ العالمین سے بوی نے ہمی حصہ یایا۔ عربوں ہی بیو ہوں کے ہمی حصہ یایا۔ عربوں ہی بیو ہوں کو ایسی مصیبت ہیں ڈال دیا جاتا تھا کہ ان کا کوئی پرسان حال دیں ہوتا تھا۔ دران کو وراشت ہیں کوئی حق ملتا تھا ، حاوندا پی بیوی کو خطلات دیے تھے اور خاتیں امجی طرح اپنے یاس رکھتے تھے۔ وہ آئیس درمیان ہیں بی مطلق کردیتے تھے۔ ان کا کوئی حق بھی اسلا تا تھا۔ کی جاتا تھا۔ کی جاتا تھا۔ کی جاری کا کر بیوی کوئی حق بھی اسلا تا تھا۔ کی جاتا تھا تھا۔ کی جاتا تھا تھا تھا تھا۔ کی جاتا تھا۔ کی جاتا تھا تھا تھا۔ کی جاتا تھا تھا تھا تھا تھا تھا۔ کی جاتا تھا تھا تھا تھا تھا۔ کی جاتا تھا تھا تھا۔ کی جاتا تھا تھا تھا تھا تھا تھا تھا۔ کی جاتا تھا تھا تھا تھا تھا تھا۔ کی جاتا تھا تھا تھا تھا۔ کی جاتا تھا تھا تھا تھا تھا تھا تھا تھا تھا۔ کی جاتا تھا تھ

کوحتوق داوائے۔ آپ نامیکی نے ارشادفر مایا خیر کم خیر کم لاهله تم بیل سب
سے بہتر وہ ہے جوتم بیل سے اپنا الل فائد کے لئے بہتر ہے۔ آپ بالیکی نے ایک
اور موقع پرارشادفر مایا کردنیا ایک متاع ہے اور بہتر بن متاع نیک بیوی ہے۔ ایک
اور موقع پر ارشادفر مایا ، مجھے تہاری ونیا بیل سے نین چری مجوب ہیں۔ ان بیل
سے ایک چیز نیک بیوی فرمائی ۔ کویا آپ مائیکی نے ان تعلیمات کے ذریعے
سے ایک چیز نیک بیوی فرمائی ۔ کویا آپ مائیکی نے ان تعلیمات کے ذریعے
سے ایک چیز نیک بیوی کے مقام کوواضح فرمایا۔

#### خاوند کا حصه:

آپ علیقائم کی رحمۃ للعالمین سے فاوید نے بھی حصد پایا۔ فاوید کے مقام کا کسی کو پینے نہیں تھا۔ تی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت کے سواکسی اور کو بجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو بس مورت کو جم دیتا کہ وہ اپنے فاوید کو بجدہ کرے۔ فاوید کو بیمقام اللہ رب العزت نے محبوب ملی ایک رحمۃ للعالمینی کے معدقے عطافر مایا۔

### چھوٹے بردوں کا حصہ:

آپ دائی کے دات یا برکات کے صدیقے جھوٹے بروں نے حصہ پایا۔ چنانچہ بی علیہ الصلوة والسلام نے تعلیم دی من لم یوحم صغیرنا و لم بوقو کبیرنا فیلیس منا کہ جو چھوٹوں پر رحم بیس کرتا اور بروں کا احتر ام بیس کرتا وہ ہم بیس سے بی بیس۔

### علمائے كرام كا حصد:

آپ الفَلَيْمَ كى رحمة للعالمينى علات بعى حصد بايا في عليدالصلوة والسلام نارش دفر مايا العسلماء ورثة الانساء علما انبيا كوارث بير-اوربعض روايات یں فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی ما نشر
اٹھائے جا کیں گے۔ اور فرمایا کہ جس نے کسی عالم یا عمل کے پیچھے نماز پڑھی ایسانی
ہے جیسے اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی۔ کیونکہ جب کام بڑا ہوتا ہے تو پھرمتام بھی
بڑاماتا ہے۔ حتی کہ نی علیہ العملؤة والسلام نے ارشا وفرمایا نقیہ واحد اللہ علی
الشیسطن من الف عابد کہ بزار عماوت گزار ہوں تو بھی ایک عالم ان سے زیادہ
بھاری ہے۔

## طالبعلموں كاحصه:

تاجدار مدینہ النظائم کی رحمۃ للحالمینی سے طالب علموں نے بھی حصہ پایا۔ نی علیہ الصلاۃ والسلام نے تعلیم دیتے ہوئے ارشا وقر مایا، من کان فی طلب العلم کانت المجنۃ فی طلبہ جوانسان علم کی طلب میں ہوتا ہے جنت اس بندے کی طلب میں ہوتا ہے جنت اس بندے کی طلب میں ہوتی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ النظائم نے ارشا وقر مایا کہ جب کوئی طالب علم اپنے کھر سے علم حاصل کرنے کے لئے قدم نکال ہے تو اللہ تعالی کے فرشت طالب علم اپنے کھر سے علم حاصل کرنے کے لئے قدم نکال ہے تو اللہ تعالی کے فرشت اس کے پاؤں کے بیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ یوں نی علیدالصلاۃ والسلام کی رحمۃ للعالمینی کی وجہ سے طالب علم کوعزت اور شرف بخشا گیا۔

### مجامدکا حصہ:

نی طیرالسلوق والسلام کی رحمت للعالمیتی سے مجابد نے بھی حصد پایا۔اللہ کے جوب علی السلام کی رحمت للعا کہ جب کوئی ا تسال اللہ کے راستے بیل نکاتا ہے اور اسے کوئی بختی تکلیف کراستے بیل نکاتا ہے اور اسے کوئی بھی تکلیف پراللہ تعالی کی طرف سے اجرتھی تکلیف پراللہ تعالی کی طرف سے اجرتھیں بہوتا ہے۔ ذلک بانہم لا یصیبهم ظما و الا نصب و لا مخمصة فی سبیسل الملہ و لا یسطون موطنا یعیض الکفار و لا ینالون من عدوا نیلا الا

کتب لهم به عمل صالح. اللّٰدکی *طرف سے ان کے لئے ہر ہر*یاب پرا جرکھاجا تا ہے۔ایک اورروایت میں آیا ہے کہ تی علیدالسلام فے ارشادفر مایا کہ جاہر جب الله تعالی کے راستے میں جہاد کرتا ہے تو ایمی اس کے خون کا بہلا تطرہ زیمن برنہیں کرتا كراس سے يہلے الله تعالى اس كروس كنا مول كى مغفرت كا فيصله قرما وين بيں۔ نی علیدالصلوٰة والسلام نے ارشادفر مایا جب لوگوں کی روح قبض کرنے کا وفت آتا ہے تو ان کی روح کوملک الموت قیم کرتے ہیں الیکن جب مجاہد کے شہید ہونے کا وفت آتا ہے تو اللہ تعالی ایتا ضابطہ بدل لیتے ہیں اور ملک الموت کو ارشاد فر ماتے ہیں،اے ملک الموت!میرابدیندہ میرےنام پرائی جان دےرہاہے،اباس کی روح کینے کا وقت ہے ، اب تو چیچے ہٹ جا ، اس کی روح میں خودلوں گا۔ چنانچہ صدیث یاک میں آیا ہے کہ اللہ تعالی مجاہد کی روح کو خودجہم سے جدا کرتے ہیں ..... اصول توبیرتفا که ولی جو، ابدال بو، قطب جو با کتنای پژا کیوں نه جو، اگر وه فوت ہو جائے تو چونکہ اس نے اللہ تعالی کے درباری حاضر ہوتا ہے اس کئے اس کونہلا دیا جائے ، پہلے کپڑے اتار دیئے جائیں اور کفن کے کپڑے پہنا دیئے جائیں تا کہ بیہ ایک یوبینارم میں اللہ تعالی کے سامنے حاضر ہو ۔ لیکن جب مجاہد کا معاملہ آیا تو يرورد كارعالم نے اس كى محبت كے مدية استے ضابطے بدل ديئے اور فرمايا كماس كونبلانا بمى نبيس كيونكدية واب خون من نهاجكات، اب اس يانى سے نبلانے كى کیا ضرورت ہے؟ اسے کفن بہتائے کی بھی ضرورت نہیں ماس کے کیڑوں پرجوخون کے داغ کے بیں بہتر مجھے پھولوں کی طرح محبوب ہیں ، بیں جا بتا ہوں کہ قیامت کے دن بیا نبی خون آلووکیڑوں میں میرے سامنے کھڑا کردیا جائے۔ سجان اللہ۔

تاجركاحصه:

اللدك يحبوب المنظفة كى رحمة للعالميني سنتاج كوحمد الماريناني في عليدالعلوة

والسلام نے ارشاد فرمایا سی تاجر قیامت کے دن اللہ رب العزت کے نز دیک انبیا کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ سجان اللہ

#### مزدورکا حصد:

مردورکوبھی ہی علیہ الصافی والسلام کی رحمۃ للحالمینی سے حصد ملا۔ آپ مالی بھا کے پاس ایک سے انہا ہے ۔ انہوں نے مصافی کیا تو ہی علیہ الصافی والسلام نے ویکھا کہ ان کی جھیلی خت تھی ۔ آپ مالی بھا ہے کہ ان کی جھیلی خت تھی ۔ آپ مالی بھا ہے کہ ان کی جھیلی خت تھی ۔ آپ مالی بھا ہے کہ اسلام نے بوجھا، یہ کیا ہے ؟ کہنے گئے ، اساللہ کے ہی مالی بھا ہیں پھر تو ثرتا ہوں جس کی دیہ سے میر سے ہاتھ تھی ہوگئے ہیں ۔ نی علیہ الصافی و والسلام نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ ہے میر سے ہاتھ تھی ہوگئے ہیں ۔ نی علیہ الصافی و والسلام نے ان کا ہاتھ اپنے واللہ ہم ہاتھ سے محنت مردوری کرنے واللہ اللہ تھا تھا ہوئی ۔ اللہ تھا اللہ کی دوست ہوتا ہے۔ کو یا ملاز مین اور حمنت حردوری کرتے والوں کو بھی نی علیہ الصافی و والسلام کی رحمۃ للحالمینی کے صدے حقامت حطا ہوئی۔

### یردوی کا حصه:

یردی کو بھی سید الابنیا میں اللہ بنیا میں اللہ بنیا میں اللہ بنی سے حصد ملا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشا دفر مایا کہ بردی کے حوق کے بارے بیں جرئیل ابین علیہ السلام انتی وفعہ بھرے یاس آئے کہ جھے یے حول ہونے لگا کہ شاید بندے کے مرنے کے بعد اس کے بردی کو بھی اس کی ورافت میں شائل کر لیا جائے گا۔ انداز ولگا ہے کہ بردی کے حقوق کی اس کی ورافت میں شائل کر لیا جائے گا۔ انداز ولگا ہے کہ بردی کے حقوق کا کتنا ا بہتمام فر مایا گیا۔

## ينتيم كاحصيه:

نی علیہ الصافرة والسلام کی رحمة للحالمینی کے صدیتے بیٹم نے بھی حصہ بایا۔ معاشرے بیس عام طور پریٹیم کوکوئی بھی کھوٹی وینے کے لئے تیار نہیں ہوتا مرنی اكرم المُنَافِقَةُ فِي آكريتِيم كِ حَوْقَ مِن مَنْعِين فَرائ آب المَنْفَقَةُ فِي ارشاد فرايان الرائان المرائية و كلا المال الهتيم هكذا جوآ دى كى يتيم كى كفالت كرف والا بوكاوه جنت بل مير ب ساتها اليه بوكا وه جنت بل مير ب

يتيم ..... ني اكرم الفيلم كانظر من:

مشہورروایت ہے کہ چی علیہ الصلوٰۃ والسلام حید کے دن گرے مبحد کی طرف الشریف لانے گئے راستے ش آپ مشاہ الم فی کھے بچوں کو کھیلتے و بھا۔ انہوں نے اس ہے کہ بچوں کی کھیلتے و بھا۔ انہوں نے اس ہے کہ بڑے کہ بڑے کہ اس السلوٰۃ والسلام نے میں ایس کے بعد آپ مشاہ الم اللہ ہے الصلوٰۃ والسلام نے آگے جل کر و بھا تو ایک ہے کو خاموشی کے ساتھ اواس بیٹھا د بھا۔ والسلام نے آگے جل کر و بھا تو ایک ہے کو خاموشی کے ساتھ اواس بیٹھا د بھا۔ آپ مشابقہ اس کے تریب دک گئے۔ آپ مشابقہ نے اس نے سے بو چھا جہیں کیا ہوا ہے، کیا وجہ ہے کہ تم اواس اور پر بیٹان نظر آر ہے ہو؟ اس نے روکر کہا ، اے اللہ کے جوب مشابقہ آئی میں بیتے مدید ہوں ، میرے سر پر باپ کا سامین ہوں ہے جو میرے لئے کرئے کا و دیتا ، میری ای جو میرے لئے کرئے کا و دیتا ، میری ای جو میرے لئے کرئے کا و دیتا ، میری ای جو میرے اواس بیٹھا ہوں۔ تی علی السام نے اس ان میں کہاں اور کہ بیتا اور کہ میں سے جو میرے اواس بیٹھا ہوں۔ تی علی السلوٰۃ والسلام نے اسٹر مایا کہتم میرے ساتھ آؤ۔

آپ الفاقام اسے کے روالی اپنے کمر تشریف لائے اور سیدہ عائشہ صدیقہ اسے فر مایا جمیرا! انہوں نے موش کیا، لمبیك یا دسول السلم اساللہ اسلام اسلا

بے کو فرمایا ، آج تو پیدل چل کرمجد بیل جیس جائے گا بلکہ بھرے کندھوں پرسوار ہوکر جائے گا۔

تی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس پیٹیم ہے کواسینے کندھوں پرسوار کرلیا اور اس حالت میں اس کلی میں تشریف لائے جس میں ہے کھیل رہے تھے۔ جب انہوں نے مید معاملہ دیکھا تو وہ روکر کہتے گئے کہ کاش! ہم بھی پیٹیم ہوتے اور آج ہمیں بھی جی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کندھوں پرسوار ہوئے کا شرف تعییب ہوجا تا۔

نی علیہ العسلاۃ والسلام جب معید علی تشریف لائے تو آپ میڈی منہر پر بیٹھ گئے تو وہ بچہ یٹے بیٹے لگا۔ نی علیہ العسلاۃ والسلام نے اسے اشارہ کرکے فر مایا ، کہتم آئ زمین پرنیس بیٹھو کے بلکہ میرے ساتھ منبر پر بیٹھو گے۔ چنا نچہ آپ ماٹھا تھا نے اس نچ کوا پنے ساتھ منبر پر بیٹھا یا اور پھراس کے سر پر ہاتھ رکھ کرارشا وفر مایا کہ جو مخص بینیم کی کھالت کرے گا اور محبت وشفقت کی وجہ سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرے گااس کے ہاتھ کے بینے جننے بال آئیں گے اللہ تھا گی اس کے نامہ واعمال میں اتنی شکیاں لکھ وے کا۔

## سأنل اورمحروم كاحصه:

نى ورحت كى رحمة للعالميني سے سائل اور عروم كو بھى حصد ملا۔ چنا نچے قرآن م مجيد شل الله رب العزت كا اوشاد ہے وَ فِي اَهْ وَ الْهِمْ حَلَّى مَّهُ لُومٌ لِلسَّائِلِ وَ الْمَهُورُومِ لِيَّ الْمَحْرُومِ لِيَّى اميرلوگوں كے مالوں ش سائلين كا بھى حصد ہوتا ہے۔

### بشرمندول كاحصه:

نی علیہ الصلوة والسلام کی رحمۃ للعالمینی سے جنر مندول نے بھی حصہ پایا۔ چنانچہ نی علیہ الصلوة والسلام نے ارشادفر مایا، کہ جنر متدمومن بے جنر مومن سے اللہ 

#### غلامول اورباند بول كاحمه:

سيدالا ولين والآخرين والمنظم كى رحمة اللعالمينى سے فلاموں اور با عربي كو المحل معدملا۔ في عليدالعلوق والسلام جب وفيا سے تشريف لے جانے كوتواس وقت آپ وقت المحلوقة و ما ملكت المحسان كم ازكا وحيان ركمتا وقا و المحت وقت المحت المحت وقت المحت المحت وقت المحت المحت المحت المحت المحت وقت المحت المحت المحت المحت المحت وقت المحت المح

### چاتورول کا حصه:

انسان تو انسان بی بی ، جانوروں کو بھی آپ شین کے اللہ المین سے حصد ملا۔ چنا نچہ نی رحمۃ للحالمین سے حصد ملا۔ چنا نچہ نی علیہ العملوٰ قاوالسلام نے قرمایا کہ جیسے زمانہ جا المیت میں جانوروں کو تکلیف دی جاتی تھی تم ان کواس طرح تکلیف مت دو۔

زمانہ جا ہلیت یک جب بارش نہ ہوتی تو ایک جا تورکی دم کے اوپر کوئی تنظر
باعد حکراس کو آگ کی اوی جاتی تھی۔ جب آگ گئی اور جا تورکی دم جلتی تو وہ تر پتا
احجملتا تو وہاں کے لوگ جے مسکراتے اور جھتے تھے کہ جا تورک اس تر ہے کی وجہ
سے بارش آئے گی۔ ٹی علیہ العسلوق والسلام نے ایسی بری حرکتوں سے منع فرما دیا۔
بلکہ اگر آ دی اپنی سواری کا جا تورد کے تو اس کے والے پائی کا خیال رکھنے کا بھی تھم
فرمایا ہے اور رہیمی تعلیم دی ہے کہتم اس کو بلا دجہ تکلیف تہدو۔

#### جنات كاحصرً:

جنات كوبمى في اكرم المنتلج كى دحمة للعالمينى سے حصد ملا - چنانچه في عليه

الصلاة والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگرتم میں سے کوئی آ دی قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے لئے ویرائے میں بیٹے تو وہ ہم اللہ پڑھ لیے فارغ ہونے کے لئے ویرائے میں بیٹے تو وہ ہم اللہ پڑھ لیے اس کے ہم اللہ پڑھ اللہ باس کے ہم واللہ تعالی کی طرف سے آبک پردہ آ جائے گا اور اگر وہاں جن موجود ہوں کے تو ان کو بے پردگی کا کوئی مسئلہ بیش فیس آ ہے گا۔ پر فرمایا کہ جب تم قضائے حاجت سے فارغ ہوتو ہڈی وغیرہ سے پا خانہ کو صاف ندکرو کیونکہ بڑیاں جنوں کی فذا ہوتی ہیں۔ جنات کے حقوق کی مطاب فرماتے ہوئے تعلیم دی کہ ایسا کام ندکرنا جس سے جنات کو لکیف پہنچے۔

#### درختول كاحصه:

ورختوں کو بھی نبی علیہ العملاۃ والسلام کی رحمۃ للحالمینی سے حصہ طا۔ نبی علیہ العسلاۃ والسلام نے ارشاد قرمایا کہ آوگ کو بلامتعمد ورخت کے بیچ کہی نبیل تو ٹر نا چاہئے۔ اس لئے کہ جو سر بر پید درخت کے ساتھ دکا ہوتا ہے وہ اللہ تغالی کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ نبی علیہ العسلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہتم پھلدار درختوں کے بیچ پیشاب یا خانہ نہ کیا کرو۔ صحابہ خالف فی عرض کیا ، اے اللہ کے نبی ما فیلا آئی اس میں کیا حکمت ہے؟ آپ ما فیلا کہ جب سورج بائد ہوتا ہے تو کہ جب سورج بائد ہوتا ہے تو کست ہوں کہ ساتھ ورخت کا سایہ بھی گھٹٹا اور بردستا ہے۔ محابہ خالف نے والبلام نے ارشاد فرمایا کہ جب درخت کا سایہ بھی گھٹٹا اور بردستا ہے۔ محابہ خالف قو والبلام نے ارشاد فرمایا کہ جب درخت کا سایہ بھی گھٹٹا اور بردستا ہے۔ نبی علیہ العسلاۃ والبلام نے ارشاد فرمایا کہ جب درخت کا سایہ گھٹٹا اور بردستا ہے تو اس وقت ورخت بھی اللہ کے حضور بجدہ درخت کا سایہ گھٹٹا اور بردستا ہے تو اس وقت ورخت بھی اللہ کے حضور بجدہ در بر ہور ہا ہوتا ہے۔ اس لئے تم اس کی عیادت میں دی شرویا کرو۔

ئر دول كاحصه:

تى عليدالسلوة والسلام كى رحمة للعالمينى سے جہاں اتساتوں ،جنوں ، نباتات

اور جما دات کو حصد ملا وہاں مُر دول کو بھی حصد ملا۔ نبی علیہ الصلا ق والسلام نے تعلیم و ہے ہوئے ارشاد قرمایا، اذک و وا معسام سن صوت کم کرتم اپنے مُر دول کی اچھا ئیاں بیان کیا کرو۔ اگر اس میں کوئی غلطی ،کوتا بی اور خامی بھی تقی او اس کے تذکر ہے سے منع قرمادیا۔

## حضرت جرائيل ملايم كاحصه:

تیری جیاوں بھی گھنی ہے ....

اب اس سے انداز ہ لگا ہے کہ وہ ٹی ورحمت مٹائیکٹی جو جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بیسیج محکے ان کی رحمۃ للعالمینی سے ہرا یک نے کتنا حصہ پایا۔ای لئے کسی شاعر نے کہا: وہ جو شیریں کئی ہے میرے کی مدنی تیرے ہونؤں ہے چھنی ہے میرے کی مدنی تیرا کیمیلاؤ مہت ہے جرا قامت ہے بائد تیرا کیمیلاؤ مہت ہے جرا قامت ہے بائد تیری چھاؤں میمی کھنی ہے میرے کی مدنی وست تدرت نے تیرے بود پھر ایسی تضویر نہ بنائی نہ نئی ہے میرے کی مدنی نہ بنائی نہ نئی ہے میرے کی مدنی نہ اسل درنسل جری قامت کے مقروش جی ہمرے کی مدنی ان فن ہے میرے کی مدنی ان فن ہے میرے کی مدنی ان فن ہے میرے کی مدنی



نی بی ورحمت علی الله کی مبارک اور مقبول وعاؤں سے اس گنبگار امت نے بھی وافر حصد پایا - کتابوں ش کھا ہے کہ نی اگرم علی الله علی وعاؤں کے صدقے اللہ تعالی نے اس امت سے بہت ساری تختیوں کو وور فرما ویا ۔ یہاں تک کہ معزست وم علیہ السلام سے ایک بھول ہوئی تھی اور اس بھول پر اللہ تعالی کی طرف سے بی معالمہ ہوا تھا کہ ان کو جنت سے زمین پر بھیج دیا گیا ۔ انہوں نے جنت کی جو پوشاک بہنی ہوئی تھی وہ بھی از والی گئی ۔ قرآن جمید میں بھی ان کی بھول کا تذکرہ فرما دیا گیا ۔ ہوئی تھی امت تھر بید ما تھی ہوئی تھی ہوئی تھی ہوئی تھی ہوئی تھی ہوئی تھی ہوئی تھی اس کی بھول کا تذکرہ فرما دیا گیا ۔ محمد بی اس کے بان ہو جھر گران کی بھولئی بھائے جان ہو جھر کہی گناہ کر ۔ آگر امت محمد بی بھولئی کا تو بہولئی بھائے جان ہو جھر کہی گناہ کر ۔ تو اللہ رب العزب العزب الس کے جان ہو جھر گران کی وجہ سے اس کو اپنے در بار سے نہیں نکا لئے بلک اس کی تو بہو تھول فرماتے ہیں ۔ اگر کوئی آ دی جم سے کیڑے اتار کر گناہ کر ۔ تو اللہ اللہ کی تو بہو تھول فرماتے ہیں ۔ اگر کوئی آ دی جم سے کیڑے اتار کر گناہ کر ۔ تو اللہ اللہ کی تو بہو تھول فرماتے ہیں ۔ اگر کوئی آ دی جم سے کیڑے اتار کر گناہ کر ۔ تو اللہ اللہ کی تو بہو تھول فرماتے ہیں ۔ اگر کوئی آ دی جم سے کیڑے اتار کر گناہ کر ۔ تو اللہ کی تو بہو تھول فرماتے ہیں ۔ اگر کوئی آ دی جم سے کیڑے اتار کر گناہ کر ۔ تو اللہ

تعالی این رحمت معدو بارواس کوکیر مدوالس اونا دینے ہیں۔ اگر کوئی کمرے لکل كر كمناه كريج الله تعالى اس كوداليس كمريج يا ديتے ہيں۔ نی امرائیل میں ہے اگر کوئی آ دی جہب کر محناہ کیا کرتا تھا تو اس کے وروازے برلکے دیا جاتا تھا کہ قلال آ دی نے جیسے کر ممناہ کیا ہے۔ کویا لوگوں کے سامنے اس کی رسوائی ہوا کرتی تھی لیکن اللدرب العزت نے اس مجنے ارامت کے ساتھ بردہ یوٹی کا معاملہ فر مایا۔ کتنے عی ایسے لوگ میں جو چیب حیب کر گناہ کر تے ہیں مراللہ تعالی استے کریم ہیں کہ پھر بھی لوگوں کی زیانوں سے ان کی تعریفیں کروا دیتے ہیں۔ کبیرہ مناہوں کے مرتکب ہونے والے اور اپنے بروردگار کے حکموں کو پس پشت ڈالنے والے جومزا کے مستحق تنے ان پر بھی پروردگار کی طرف سے ب رجمت ہوئی کہ اللہ رب العزمت نے ان کو دنیا کے اعدد رسوا کرتے کی بجائے اپنی رحمت كى جاوريس جمياد باءاس كے كمكن ب يدى وقت بحى توبدكر كے توبدير ك اور بندے کے درمیان معاملہ ہے۔ میں مروردگاراس کی توبد کو تبول قرمالوں گا۔ وریث یاک میں آیا ہے کہ جب نی اسرائیل کے لوگوں نے چھڑے کی ہوجا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبیہ کی تعولیت کے لئے فر مایا کہتم یا ہر نکلو، میں ایک یا دل کے ذریعے اندجرا کردوں گا ہتم میں سے جن لوگوں نے چھڑے کی ہوجانہیں کی وہ اسینے ہاتھوں میں چھریاں پکڑ لیس ادر ان لوگوں کو ماریں جنہوں نے چھڑے کی عبادت كي فاقتلوا انفسكم تم قل كروايي جانون كويواس وقت توبركي قبوليت يراليي كرى شرا لط لكائي جاتى تحيى -ليكن امت محريد شيكة كے لئے يرورد كارنے ان مختیوں کو دور فر ما دیا۔ چنا نجیہ سوسال کا کا فراورمشرک مجمی کوئی ہو، اگر وہ کسی دن اللہ ك حضور بين كرسيج دل سے توبيكر في وردگاراس كى توبيكو تبول فرمالين إلى -

🧬 پہلی امتوں کے بارے عمل کماہوں عمل سے بات ملتی ہے کہ جب ان کے

کیڑوں پرنا پاکی لگ جاتی تھی ، تی اور پیٹاب پا جانہ وغیرہ تو انہیں اس کیڑ ہے کو کا ثان پڑتا تھا، لیکن امت محدید علیٰ اللہ تعالیٰ نے آسانی قرمادی کہا کرکسی طرح کی نا پاکی بھی جسم کے ساتھ کے تو اس کو دھونے اور پاک کرنے کے لئے مسرف تین چلو پانی کائی ہوجا تا ہے۔ اگر کسی کیڑے پرنا پاکی گے اور وہ اسے تین یاردھو لے تو وہ کیڑ اس کے لئے دویارہ قابل استعال ہوجا ہے گا۔

کی بی اسرائیل کو تھم تھا کہتم نے جس صنوے گناہ کیا ہتم اپنے اس عضو کو کا تو سے تو ہم تمہاری تو بہ کو تبول کریں ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے است تھ رہے گئے اس سختی کوا ٹھالیا اور آسانی فرمادی۔

فی امرائیل کاوگ جب زکوۃ دیے شے قوان کو تم تھا کہ وہ اپنی زکوۃ کے مال کو پہاڑی چوٹی پر جاکرر کھیں، پھرایک آگ آئے گی اوراس مال کوجلا دے گی، ایکن اگراس میں کسی کا حرام کا مال موجائے گی، لیکن اگراس میں کسی کا حرام کا مال موجائے گی، لیکن اگراس میں کسی کا حرام کا مال موجائے گی، لیکن اگراس میں کسی کا حرام کا مال موجائے آگ اس کو شہلاتی اور پوری قوم کو پہتے ہیل جاتا کہ کسی کے پاس حرام کا مال ہے۔ بالآخر تفتیش شروع ہوتی اور پول حرام مال والے کی رسوائی ہوتی ۔ اللہ تعالی جوابیر نے اس امت سے اس تختی کو دور قرما دیا۔ کئی تجیب بات ہے کہ آک بھائی جوابیر ہے، آگر وہ ذکوۃ تکالنا چاہتا ہے تو وہ اس بھائی کو دے سکتا ہے جو قریب ہے، قریب رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو بھی دے سکتا ہے۔ انسانوں کا مال آگ جواب خاور وہ کسی کے کام نہ آگے ، اس کی بچائے اللہ تعالی نے اس مال کو قائل استعال بنا دیا۔ اس مال میں اگر اور چی خالا مال بھی ہوا تو وہ معاملہ اللہ تعالی نے آخر سے پر چھوڑ دیا۔ دنیا میں رسوانیس فرمایا۔

الله الله العزت نے نی ورجت الله کی رحمۃ للعالمین کے صدیقے اس المت کو چنداورخاص فعنیں مجمی عطافر ما تیں۔ نبی علیہ الصلاق والسلام نے ارشاد فر مایا

کراللہ تعالی نے میری امت کے لئے پوری زمین کومصلے بنا دیا ہے۔ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں نے دعا باللی کہ اے اللہ امیری امت کی شکاوں کوسٹے ندقر ما و بنا ، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو بھی تبول فرمالیا۔ جب کہ بہلی احتیں اگر گناہ کرتی تعییں تو ان کی شکلوں کوسٹے کر دیا جا تا تھا۔ ارشادیاری تعالیٰ ہے قُلْنَا لَقَیْم کُولُوا قِرَدَةً مَعاسِیْن کرتم پیٹارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ نی طیہ العملوٰة والسلام نے یہ بھی دعا ما کی کہ اے اللہ اان پرکوئی ایسا ظالم مسلط نہ کرویتا جو میری پوری امت کواسے ظلم کا نشانہ بنا دے۔ اللہ رب العزت نے اس دعا کو بھی تبول فرمالیا۔ کھر آ ب دائی آئی کہ فاص دعا تیں ما تکیں ۔ آپ ملی ایک میری وہ دعا تیں بھی تبول ہوئی مول ہوئی میں۔ شاللہ میں معالیٰ میں تبول ہوئی میں۔ شال

و جوآ دی طاحون کی حالت میں مرے گا اسے قیامت کے دن شہیدوں کی تطار میں کھڑا کیا جائے گا۔

ع جوض پین کی بیاری میں مرے کا وہ بھی قیامت کے دن شہیدوں میں شارکیا مائے گا۔

و جوض جل کرمرے گا قیامت کے دن وہ می شہیدوں میں شامل کیا جائے گا۔ جوض مکان گرنے سے دب کرمرے گا لینی ایک پیڈنٹ کی وجہ سے اچا تک مرے گا اس کو قیامت کے دن شہیدوں میں شامل کر دیا جائے گا ۔ حتی کذا کر کوئی عورت ہے کی ولا دت کے دفت فوت ہوجائے گی تو اللہ تعالی اس عورت کو بھی۔ قیامت کے دن شہیدوں میں شامل فرمادیں گے۔

امت كغم من في اكرم والفيلم كارونا:

احادیث مبارکہ بین آیا ہے کہ نمی علیہ العسلاۃ والسلام جب تہجد کی نماز میں تلاوت قرآن مجید فرماتے اور ان آیات بیں پہلے والی قوموں کا تذکرہ پڑھتے لینی الی آیات پڑھتے جن بیں اللہ تعالی نے قرمایا کہ ہم نے ان تو موں کے ساتھ یہ معاملہ کیا

وَعَادًا وَ قَـمُودًا وَ اَصْـطَبَ الرَّمِي وَ قُرُونَا ، يَنَ ذَلِك كَثِيرًا . وَ تُكَلّا مَنَوَبْنَالُهُ الْاَمْقَالَ وَ تُحَلّا تَبُونَا تَصْبِيرًا ﴿الْعَرَانِ:٣٨)

جب ان قوموں کے حالات کا تذکرہ ہوتا تو ٹی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو فورآ اپن گنگا رامت کا خیال آ تا اور آ پ مطبقام ان آ پیوں کو پڑھتے ہوئے رویزئے۔

## ني اكرم المنتقم كى دعاؤل كاحسار:

آپ دائیۃ کے کوریٹ مبادک میں چھ سفید ہال آگے تو کی نے ہو چھاء اے
اللہ کے محبورہ دائیۃ آپ کے ہال مبادک جلدی سفید ہوگئے۔ آپ دائیۃ نے
فرمایاء کھے سورۃ موداوراس طرح کی دوسری سورتوں نے بوڑھا کردیا ہے۔ توجب
آپ کہلی احتوں کا تذکرہ پڑھے تو آپ اپنی امت کے بارے میں فکر مند ہوجاتے
اور دعا کرتے کہ اے اللہ امیری امت کے ساتھ دھت کا معالمہ فرمانا۔ بیدعا کی
ماقتے ہوئے آپ دائیۃ کی دیش مبادک آنووں سے تر ہوجاتی اور سیندمبادک پر
می آنوکرتے اور بھی بھی یاوی مبادک آنووں سے تر ہوجاتی اور سیندمبادک پر
بھی آنوکر تے اور بھی بھی یاوی مبادک متورم ہوجاتے۔ بعض روایات میں آیا
ہی آنوکر کے اور ایس کے دوران جب آپ دائیۃ کو اپنی امت کا خیال آتا تو
معلوم ہوا کہ تی علیہ السلاۃ والسلام کی دعاوں نے اس امت کا جا وں طرف سے
معلوم ہوا کہ تی علیہ السلاۃ والسلام کی دعاوں نے اس امت کا جا وں طرف سے
اماطہ کیا ہوا ہے۔ جو اس امت کی می ظفت کر دہی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے
آسانیاں پیدا ہوئے کا سیب بین وی ہیں۔

ني اكرم مطلكم كاخصوصى انتياز:

یادر کمنا کرامت کے میں رونا ہم نے کا ہوں میں پہلے والے انہیا کے بارے میں بینے والے انہیا کے بارے میں بینے میں رونا ہی طیرالساؤ و والسلام کا ایک اخیاز ہے۔ آپ المختائی کی بین سوسی شان ہے کہ آپ المختائی ای امت کے میں روتے ہوئے یا دب امتی ، یا رب امتی فرمایا کرتے تھے۔ پہلے انبیاء کے ساتھ تو بیم مالمہ واکہ اگر ان کی قوموں نے ان کی دعوت کو تھول نہ کیا تو انہوں نے بدوعا کی کرویں۔ معزرت فوح طیرالسلام نے تو یہاں تک کردیا و آپ کا قسلن الکار خی مِنَ الکار خی مِنَ الکار خی مِنَ الکار خی مِنَ الکہ نِمِن مَنْ دَبُارًا ۔ اے پروردگار ااس دھرتی پرکا فروں کا کوئی ایک کھر مجی باتی نہ چھوڑ نا کرنی علیہ المسلؤ و والسلام کے لئے کھاوری معالمہ تھا آپ میں ہے کہ اورائی کی کھر کی باتی نہ وقت اشحے اورائی کی کہ کارامت کے لئے کھاوری معالمہ تھا آپ میں انہا ہے کہ اورائی کوئی ایک کھر کی باتی کہ وقت اشحے اورائی کئے کہ اورائی کوئی ایک کھر کی باتی کے دعا تھی باتھے۔

ہرنی ملاعم کے لئے ایک دعا کا اختیار:

نی علیہ العساؤة والسلام نے ارشاد قربایا کہ اللہ تعالی نے ہرٹی کو ایک ایما افتیار دیا کہ وہ جو بھی دعا ما تکیں اس دعا کو اس طرح قبول کر لیا جائے گا۔ محابہ کرام رضی اللہ عنہم ہو چھا ، اے اللہ کے نبی اللہ تاہم اللہ کیا ہر نبی نے دعا ما تکی ؟ آپ ما تھی ہے ارشاد قرمایا ، ہاں۔ محابہ کرام چھا ، اے اللہ کے نبی ملک اللہ کے نبی ملک اللہ کے نبی ملک اللہ کے نبی مواد کے ذخیر و بنا دیا ما تھی ؟ نبی ورحت ملک نے قرمایا ، نبی وہ وہ ما گول گا اور اپنی امت کے کہ کا دول کی بخصی کا سبب بن جاؤل گا ۔ بیمان اللہ۔

روز محشرامت محدبد کی پیچان:

تى اكرم المفلف نے ارشادفر مایا كريمرى امت كوك قبرول سے الحيس كے تو

ش ان کے لئے شفاعت کروں گا۔اسے شفاعت کری گئے ہیں۔اللہ تعالی اس شفاعت کی وجہ سے ان کومعاف قرمادیں گے۔سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہانے پوچھا، اے اللہ کے میں شائی ہم ان ہوں گے۔سیدہ عائشہ مدیقہ رضی اللہ عنہانے پوچھا، اے اللہ کے میں شائی ہم اور اس کے آپ ان میں سے اپنی امت کو کیسے پہنا ہیں گے ؟ آپ مائی ہم نے قرما یا کہ میر سے امتیوں کے جو وضو کے احدا میوں کے اللہ تعالی قیامت کے دن ان کوتورائی بنادیں گے۔جس کی وجہ سے وہ تمام انسانوں میں ممتاز تنظر آئیں گئے۔اس طرح میں اپنی امت کے لوگوں کو پیچان لوں گا۔

#### بلاحساب جنت میں داخلہ:

ایک روایت میں آیا ہے کہ می طیدالسلوۃ والسلام نے ارشاوقرمایا کہاللدرب العزت قیامت کے ون میری امت کے ستر بزادلوگوں کو باؤ حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا اور ایما برجنتی اینے ساتھ ستر بزار گنهگاروں کو لے کر جنت میں جائے گا۔ مثال کے طور پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متام کے ستر بزار لوگوں کو بلا حساب جنت ملے کی چراہیے ہرفتیں کوائی چروی کرنے والے ستر بزارلوگوں کو اسية ساتعه في كرجنت بي جانب كاموقع في على اكرستر بزاركوستر بزار سي ضرب ویں تو اس امت کے ایک ارب جالیس کروڑ انسان بلاحساب و کتاب جنت میں داخل كروسيخ جائيس كے اللہ رب العزب كي طرف سے جب بيدعده موكم إتواللہ ك محبوب والمنتفظ محرد عاكس ما تكت رب كدا الله! بيتو مرف است نى لوك بلا حساب کتاب جنت میں جائمیں کے ان کے علادہ اور بھی تو ہوں کے تو پروردگار عالم نے وعد و فر مایا ،اے میرے نی ورحت الفیکم! آب کی وعا وَل کواور آب کے رونے کوش نے قبول کرایا اور میں وحدہ کرتا ہول کر قیامت کے دن میں آپ کی امت کے لوگوں بیں سے تین کویں بھر کر چینم سے تکائی دوں گا اور ان کواپی رحمت

ہے جنت عطا کردول گا۔

#### ميراث آدم ميهم عدين اكرم ماليكم كاليرى حصد:

محبوب فدا الله ارشاد فرمایا، که قیاست کے دن تمام انسانوں کی (120)

ایک سوہیں مغیں ہوں گی۔ اللہ تعالی ان جس سے (80) ای مغیں میری است کی بنائیں سے اور (40) میا اللہ ان جس سے (80) ای مغیں میری است کی بنائیں سے اور (40) میالیس مغیل باتی انہیا کی احتوال کی بنیں گی۔ سبحان اللہ ادیکھیں کہ جب باپ کی میراث تقدیم ہوتی ہے تو دو صعے بنے کواور آیک حصہ بنی کو ملتا ہے۔ اس طرح جب معترت آ دم جنم کی میراث تقدیم ہوئی تو سب انہیا کو ملنے والا حصہ وقتری حصہ بنا اور محبوب انہیا کو ملنے والا

# روزمخشرامت محديد ملينيتم كومجد عاهم:

نی علیہ السلوٰۃ والسلام کے ارشاد کامفیوم ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن میری امت کو بجدہ کرنے کا اللہ تعالی کو بحدہ کرے کا اللہ تعالی کو بحدہ کرے کا اللہ تعالی اس بحدے کی وجہ ہے اس کو جند مطافر ما تیں گے۔

## امت کے م کی انتہا:

ایک روایت ش آیا ہے کہ ایک مرتبہ صفرت جرینل میں ہی علیہ العملاۃ و
السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اللہ کے محبوب شائیۃ نے محسوں کیا کہ
جرینل میں کی خور دو ہے لگ رہے ہیں۔آپ مشائیۃ نے ہو ہی، جرینل! کیا محالمہ
ہرینل میں آج آپ کو غزدہ و کی ہوں۔ چرینل میں نے عرض کیا ،اے محبوب کل
ہیاں! میں اللہ کے تھم سے آج جہتم کا نظارہ کر کے آیا ہوں۔اس کو دیکھنے کی وجہ
ہیں اور غم کے اثرات ہیں۔ نی علیہ العملاۃ والسلام نے ہو جما، جرینل! بناؤ
جہتم کے کیا حالات ہیں؟ عرض کیا،اے اللہ کے تی مشائیۃ اجہتم کے اندرسات

در ہے ہوں گے۔ ان میں سے جوسب سے یہ ہوگا اس کے ایر اللہ تعالیٰ منافقوں کورکیس گے۔ جیسا کر آن بجید میں فرمایا گیا ان السمنافقین فی المدرك الاسفل من المنار اس سے اور والے (چھے) ور ہے میں اللہ تعالیٰ مشرك لوگوں كو دالیس کے۔ اس سے اور پانچویں ور ہے میں اللہ تعالیٰ سورج اور چاند كی پرستش دالیس کے۔ اس سے اور پانچویں ور ہے میں اللہ تعالیٰ آتش پرست لوگوں كو دالیس کے، چوشے در ہے میں اللہ تعالیٰ آتش پرست لوگوں كو دالیس کے، چوشے در ہے میں اللہ تعالیٰ آتش پرست لوگوں كو دالیس کے، ورسر ور بحث دالیس کے اس سے اور پرتیسر دور ہے میں اللہ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ عیسائیوں كو دالیس کے۔ یہ كہ حصرت جرئیل علیہ السلام خاموش میں اللہ تعالیٰ عیسائیوں كو دالیس کے۔ یہ كہ كر صفرت جرئیل علیہ السلام خاموش میں اللہ تعالیٰ میں كون ہوں ہو گئے ہیں؟ بتاؤ كہ پہلے در ہے میں كون ہوں ہو گئے جرئیل اللہ میا موش كيوں ہو گئے ہیں؟ بتاؤ كہ پہلے در ہے میں كون ہوں ہو ہے؟ عرض كیا ، یا رسول اللہ میا تھیں گؤالیس کے۔ یہ کہ کرد ہوں كو دالیں گے۔ کینی بہلے در ہے میں اللہ تعالیٰ آپ كی امت کے تنہاروں كو دالیں گے۔

جب آپ الفائق نے بیستا کہ میری امت کے گنبگاروں کو مجی جہنم میں ڈالا جائے گاتو آپ الفیق نے بہت میں ڈالا جائے گاتو آپ اللہ کے حضور دعا کیں کرنا شروع کردیں۔ کی بول میں کھا ہے کہ تین دن ایسے گزرے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب الفیق مجد میں نماز پڑھنے کے لئے تشریف لاتے ، نماز پڑھ کر جرے ہیں تشریف لاتے ، نماز پڑھ کر جرے ہیں تشریف لے جاتے ، جمرہ بند کر لیتے اور جرے کے اعدر پروردگار کے سامنے آہ وزاری میں مشغول ہوجائے۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنیم جران ہوتے کہ نبی علیہ الصافی و السلام پر بید کیا خاص کیفیت ہے کہ کس سے بات چیت بھی نہیں کرتے اور نماز پڑھنے کے بعد جرے کی تنہائی کو اختیار فرما لینے ہیں ۔ گھر بھی تشریف نے بار ہے اور نماز پڑھنے کے بعد جرے کی تنہائی کو اختیار فرما لینے ہیں ۔ گھر بھی تشریف لیے جارے ۔ یہ کیا معاملہ بنا؟ جب تیسرا دان ہوا تو سیدنا صدیق اکبر مقطعت برداشت نہ ہوسکا۔ وہ آپ ملے المالی محلے میں اور کہا السلام علیکم ،

کوئی جواب ندملا۔ جب کوئی جواب ندملاتو حضرت صدیق اکبر عظموالیس جلے مجئے ا در انہوں نے روتے ہوئے جا کر معزرت عمرائن الخطاب علیہ سے کہا ،عمر! نبی علیہ الصلوة والسلام نے اس وفت مير يصلام كاجواب عطائبيں قرمايا ، البذا آب جائيں ممکن ہے کہ آ یہ کوسلام کا جواب ل جائے۔ چٹانچے حضرت عمر عظام جمرہ مبارک کے دروازے برآ نے اورانہوں نے بھی او چی آ واز سے تین مرتبہ سلام کیا مکرنبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف ہے جواب کی آ وازاد فجی نہ آئی۔ چنا نیے وہ بھی بھی سمجھے کہ ابھی درواز ہ کھلنے کی اچا زیت ٹیس ہے لہذا وہ بھی واپس تشریف لے مجتے۔واپسی پر ان کی ملاقات حضرت سلمان قاری عصب موئی ۔حضرت عمرابن الخطاب عصب نے ان سے کہا ،سلمان ! آپ کے بارے میں نی علیدالعلوۃ والسلام نے ارشا وفر مایا السلسان منا اهل البيت كهلمان توميرا الليب ين ساب الك آب جائيں موسكا ہے كرآب كى وجرسے الله تعالى درواز و كھلنے كا سبب بنا ويں ۔ چنانچدانبوں نے بھی آ کرسلام کیا ۔لیکن نی علیدالعسلوٰ والسلام کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا۔ اس کے بعد حصرت علی عصصت کیا گیا جب ان سے کہا گیا تو انہوں نے سوجا کہ بیں اس کے بارے بیں کوئی اور حل کیوں شرکروں ۔ چنا نچہ وہ خود دروازے برجانے کی بجائے اسیے محر تشریف لے محتے اور اپنی زوجہ محتر مدحضرت فاطمة الزبراء عظاء سے قرمایا کہ تی علیہ الصلوة والسلام برتین ون سے الی کیفیت بكرآب النيكم تجرك تهائى من بين، جب معدين تشريف لات بين توجيرة ا توریخم کے آثار ہوتے ہیں ، آتھیں آید بدہ محسوں ہوتی ہیں اور نبی علیہ الصلوٰۃ و السلام كسى سے كلام بھى جيس قرمائے ، للذا آپ جائيں اور درواز و كفتك عنائيں ، ہوسك ہے كہ آ ب كى وجد سے ورواز و كھول ديا جائے۔ چنانچيسيده قاطمة الز براءرضى الله

عنها تشریف لائیں اور انہوں نے مجمی آ کرنبی علیدالصلوٰۃ والسلام کوسلام کیا۔ بالآخر محبوب علی آخ ان کی آ واز مردرواز و محولا اورائی بٹی کوا تدر بلالیا۔سیدہ فاطمۃ الزبراء على في يوجهاء الدالله كي يوب المنظم! آب يربيكيا كيفيت بكرتين دن سے آپ مجلس میں بھی تشریف فرمانہیں ہوتے ، جمرے کی تنہائی کوا ختیار کیا ہوا ہے اور چبرة انور يربحى تم كے آجاريں اس وقت نى عليدالصلوة والسلام نے بير بوری بات بتائی کہ جھے جرئیل علیدالسلام نے آ کر بتایا کہ میری امت کے پچھ گنھگار الوگ جہنم میں جا کیں گے، فاطمہ! مجھے اپنی امت کے ان گنبگاروں کاغم ہے اور میں اسے مالک سے فریا دکرر ہاہوں کہ وہ ان کوجہنم کی آگ سے بری فر مادے۔ یہ کہد کر تی علیدالصلوٰ والسلام نے پھر اس اسجدہ فرمایاحتی کداس مجدے کے اندر بھی روتے رے۔ بالآ خراللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ آسمیا کہا ہے مجوب او کسوف یعطیات رَبُكَ فَتَوْصَلَى كَوَاللَّهُ تَعَالَى آب كوا تَنَاعِطا كروے كاكرآب واضى بوجاكيل كے۔ جنانجه ني عليه الصلوة والسلام في ارشاد فرمايا كما للدنتمالي في محصب وعده كرليا ب لبذاوہ قیامت کے دن جھے رامنی کرے گا اور ش اس وفت تک رامنی نبیس ہوں گا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں ٹیس چلا جائے گا۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوٰة والسلام بابرتشريف لاسة\_

# روزمخشر اولاد آدم الطيعة كي سميري

حضرت سلمان فاری فظاہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن مورج وی گنازیادہ تیز ہوگا اور ہرآ دی کو بوں محسول ہوگا کہ سورج ذین سے چندگز کے فاصلے پر ہے۔ دھوپ کی بختی کی وجہ سے لوگ بیٹے میں ڈویے ہوئے ہوں سے ۔ سات تتم کے دھوپ کی بختی کی وجہ سے لوگ بیٹے میں ڈویے ہوئے ہوں سے ۔ سات تتم کے آ دمیوں کوعرش کا سابہ تھیب ہوگا۔ نی علیہ العملان ہ والسلام نے ارشا دفر مایا کہ مخلوق

دھوپ اور پیاس کی وجہ ہے تڑپ رہی ہوگی اور کوئی پرسمان حال نہیں ہوگا ای حالت میں کی ہزارسال گزرجا ئیں گئے۔

## حضرت آدم ميلام كي خدمت مي درخواست:

بالآخرسب لوگ بریشان موکر معترست آ دم علیدالسلام کی خدمت میں پیش مول كاوركيس كيدا ابدانا قدم معنا اعتاد عاباجان! آب عار عماته آك قدم بردهايئ اورالله كح حضور عرض يجيئ كها سالله السيخي كوبرواشت كرنامشكل ہے آپ ہم سے حساب لے لیجئے تا کہ ہم نے جہاں جانا ہے وہاں جلدی پھنے جائیں۔ بیکی تو ہاری پرداشت سے باہر ہے، مرحصرت آدم علیہ البلام اس وقت يد كبت موسة الكارفر مادي مح كفيس على في الله الله الله الله كالياتفا اوراس داند کے کھاتے ہے میں تین سوسال تک روروکرمعافیاں مانکار ہا، .....حدیث پاک میں آیا ہے کہ پورے انسانوں کے جننے آنسو میں وہ سارے کے سارے دسوال حصہ ہیں اور تو جھے آئسوحصرت آ دم علیہ السلام کے ان تنین سوسالوں میں تکلے اور اس کے بعد اللہ تعالی نے ان کی توبہ کو تعول فرمایا۔ اتناروے اور معانیاں ما تکننے کے بعد اور توبہ قبول ہوجائے کے بعد بالا خرانہوں نے بیت اللہ شریف بنایا ، اورتمیں جے پیدل چل کر کئے۔ محر قیامت کے دن وہ پھر بھی قریا کیں سے کہ نہیں ، جھے الله رب العزت كے سامنے جانے على شرمندگی محسوس بور بى ہے - فور سيجئے كه حعرت آدم عليه السلام كي توبه كي قيوليت كالمحى فيعلم آج كاب ليكن بنده اين كئير پشیمان تو ہوتا ہے۔ جب قیامت کے دن ہمارے جدامجد کا بیرحال ہوگا تو ہم لوگ جب اینے گنا ہوں کو لے کرجا کیں سے اور پنے تقیہ کے مرجا کیں سے تو ہارے لئے قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے کمڑا ہونا کتنا مشکل ہوگا۔ای لئے قرآن جيدش آ تاہے وَ لَوْ قَرَى إِذِ الْمُعَجُومُونَ نَاكِسُوا دُءُ وْسِهِمْ عِنْدَ

رَبِهِم كُواكر آپ اس منظر كود يكيس بس دن مجرم الله كمرائن كرا بول ميكون كور منظر كود يكون كور كور كالله كال

حضرت نوح ملائم كى خدمت مين درخواست:

اس کے بعد حضرت آ دم جیم تمام انسانوں کو کہیں سے کہ آ ب لوگ حضرت توح مینم کے یاس مطلے جا کیں ۔ لیذا ساری محلوق معزمت توح مینم کی تلاش میں لك جائے كى ۔ جب حضرت تو ح ميدم مليس كے تو مخلوق عرض كرے كى -اے آدم انى اتب مارے لئے اللہ تعالی محصور شفاعت كر ديجے اور جميں اللہ ك سامنے پیش کر دیجئے ۔حضرت نوح میں ان کوفر مائیں کے کہنیں ، میں نے اپنے بینے کے لئے ایک وعاکروی تھی اور اللہ تعالی نے فرمایا تھا اِتھی اعید بلك أن تَكُونَ مِنَ الْمَجْهِلِيْنِ اسْرُوحِ إلى وعاند يَجِيُّ كَهُمِّل آبِ كُومِ تَدِيْوت سنه ا تارندويا جائے۔اس لئے مجھے تواس فرمان ہے ڈرگٹا ہے کہ میں وہ دعائی کیوں کر بیٹا، میں نے اللہ تعالی کے حضور فورا معافی ما مجی تنی ، البدا میں اللہ تعالی کے حضور پیش نہیں ہو سكا\_حضرت نوح مييم كااصل نام حيد الغفار تعاكم روه اس دعاك ما تكني كے بعد اتنا رویے کہان کا نام نوح پڑتمیا۔ نوح کامطلب ہے نوحہ کرنے والا بینی روینے والا۔ ا تنارونے کے باوجود تیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے جانے سے جب ان کوبھی ا نٹا ڈر کئے گا تو سوچنا جا ہے کہ ہم تو اپنے گنا ہوں پیروتے بھی نہیں بلکہ جب سناہ کرتے ہیں تو خوشی خوشی دوسروں کو بتاتے ہیں کہ میں نے فلال محناہ کیا ہے۔ سوچنے توسی کہ قیامت کے دان ہم اللہ تعالی کے حضور کیسے پیش ہول کے۔

حضرت ابراجيم مليهم كي خدمت مي درخواست:

حضرت نوح مینم سب انسانوں کوفر مائیں سے کہ آپ حضرت ایراجیم مینم کے یاس چلے جائیں ۔ساری انسانیت سیدنا ایراہیم جینع کو ڈھونڈ کران سے عرض كرك كى كدا ب الله تعالى كے ظيل! آپ يميں الله رب العزت كے صنور پيش كر د بیجئے کیکن وہ فرما کیں مے کہیں آج مجھے اللہ رب العزت کے پاس جاتے ہوئے محمرا ہث ہور ہی ہے کیونکہ میری زعرگی میں تین یا تیں الی تھیں جومصلحت کی بنا پر تو ہوئیں کیکن خلاف واقعہ تھیں ، آج مجھے ان تین یا توں پرشرمندگی ہے۔ان میں سے مہلی بات بیٹی کہ ایک مرتبدان کوان کی قوم کہیں لے کرجانا جا ہی تھی مگر انہوں نے کہددیا تھا کہ میں بھار ہوں۔واقعی ان کا فروں اورمشرکوں کے ساتھ جانے میں تو روحانی بھاری بی تھی۔اس کئے انہوں نے ان کوعدر پیش کردیا تھا۔اللہ تعالیٰ نے قرآن یاک میں قرمایا کرانہوں نے قرمایا تھافیقال انسی مسقیم کہیں ہارہوں۔ انہوں نے یہاں بیاری کاعذرتو کیالیکن واقعہ کےخلاف تفا۔اس لئے فرما کیں سے كه جھے اللہ رب العزت كے سامنے حاضر ہونے سے شرم محسوس ہور ہى ہے۔ دوسری بات مید کدایک مرتبدوه این بوی حضرت ساره عظه کو لے کرمصر کے قریب سے گزرے۔وفت کا باوشاہ ایک طالم انسان تھا۔اس نے پولیس والوں کوکہا ہوا تھا کہتم جہاں کہیں بھی کسی خوبصورت مورت کو دیکھونو اے پکڑ کرمیرے یاس لاؤ۔اس طرح وہ اس کی بےحرمتی کر کے گناہ کا مرتکب ہوتا۔اللہ تعالی نے بی بی سارہ ﷺ کوحسن و جمال کا مرتبع بنایا تھا۔ چنا نچہ پولیس والوں نے جب ان کو دیکھا تو انہیں بھی پکڑ کرنے گئے۔اس کا دستوریہ تھا کہ اگر اس عورت کے ساتھ اس کا شوہر ہوتا تو وہ اسے قل کروا دیتا اور اگر بھائی یا والد بیوتا تو پھر وہ ان کوتل نہیں کروا تا تھا البنة برائي كامرتكب موتا تفارجب معزمت ابراجيم بينع ينجي توان سي بحي اس نے پوچھا کہتم کون ہوا دراس عورت کے کیا گئتے ہو؟ آپ نے اپنی جان کی حفاظت کے پیش نظر کہددیا کہ رہیمری ہمین ہے۔ اللہ تعالی بھی فرماتے ہیں انسما المسومنون اخوۃ کہ بیشک ایمان والے بھائی بھائی ہیں۔ اس لئے ایمان کی نسبت سے مومن مرداور مومنہ عورت کو دین بھائی اور مہن کہددیا جاتا ہے۔ آپ نے بھی ای نسبت سے حضرت سارہ بھی کو بمین کہددیا جاتا ہے۔ آپ نے بھی ای نسبت سے حضرت سارہ بھی کو بمین کہددیا ، کیونکہ وہ ای وین پر تھی جس پر آپ تھے۔ یہ بات سوفیصر شریعت کے مطابق جائز تھی۔ جان بچانے کے لئے تو حرام چیز بھی طال بوجاتی ہے گراس کے باوجود حضرت ایرائیم علیہ السلام کو جھی محسوس ہوگی۔

تیسری بات ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ایرائیم جینم نے بنوں کو تو القا جب کا فروں نے آکران سے بوچھا کہ ہمارے اصام کو کس نے تو ڈا تو انہوں نے فرمایا تھا کہ تم اس سے بوچھو جو تہمیں ان بنوں میں سے بوانظرا تا ہے ۔ حضرت ابراہیم حینم نے بنوں کو تو ٹر کر کلیا ڈاسب سے بوئے بت کے کئد ھے پر کھ دیا تھا اس لئے بوئے بت سے کئد ھے پر کھ دیا تھا اس لئے بوئے بت سے کئد ھے پر کھ دیا تھا اس لئے بوئے بت سے کئد ھے پر کھ دیا تھا اس لئے سمجھانے کے لئے ایسا کیا تھا کہ وہ بوچھیں گے تو بت انہیں جو اپنیں تھی ، کا فروں کو بات تو خقیقت سے مختلف تھی ۔ لافا اس بات پر بھی اتفا افسوس ہوگا کہ اللہ کا فلیل بونے کے باوجو دا تہیں اللہ کے سامنے جاتے ہوئے شرمندگی محسوس ہوری ہوگ ۔ اس پر ہم لوگ سوچیں جو دن رات جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں ، جھوٹی گواہیاں و سے ہیں ، لوگوں کے سامنے اپنی قلطیوں پر پر دے ڈالنے کے لئے ادرا ہے آپ کو دن کر مندگی مرمندگی ہوئی۔ قیا مت کے دن کر مندگی ہوئی۔ قیا مت کے دن ہمیں اللہ رب العزت کے صفور جاتے ہوئے تشمیر کھاتے ہیں۔ قیا مت کے دن ہمیں اللہ رب العزت کے حضور جاتے ہوئے تشمیر مندگی ہوگی۔

حضرت موی ملائم کی خدمت میں درخواست: حضرت ابراجیم ملام فرمائیں سے کدآپ سب لوگ موی کلیم اللہ ملام کے پاس چلے جا کیں وہ آپ کی شفاعت کریں گے۔ چنا نچے ساری انسا نیت حضرت موکی علیم سیام کے پاس آئے گی اور کیے گی اے کلیم اللہ آآپ ہماری شفاعت فرما و بیجئے۔
مرحضرت مولیٰ کلیم اللہ فرما کیں گے کہ ٹیس ، بیس آپ کی شفاعت کرنے سے قاصر ہوں کیونکہ ایک مرتبہ ایما ہوا تھا کہ میر ہے خالفین بیس سے ایک آ ومی میری ا تباع کرنے والے ایک آ دی سے جھٹر رہا تھا اور بیس نے تھیجت کی خاطر اس کو ایک مکا مارا تھا تا کہ اسے بھر آ جائے لیکن اس کو وہ مکا ایسا لگا کہ وہ مرحکیا اور بیس نے اللہ تعالیٰ سے معافی ما تی ۔ آگر چہ اللہ تعالیٰ نے میری معافی کا اعلان بھی فرما و با مگر پھر معافی سے معافی ما تھی ہوئے آج ہوئے آج ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے مارا مکا گئے سے مراقو تھا اس لئے جھے اس بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے جاتے ہوئے آج بھروں ہور ہی ہے۔
سامنے جاتے ہوئے آج بھر محمول ہور ہی ہے۔

# حضرت عبسلی ملاحم کی خدمت میں درخواست:

حضرت موئی بینا ساری انسائیت کوفر ما کیس کے کہ آپ مینی بینا کے پاس
ہے جا کیں۔ ساری انسائیت حضرت مینی بینا کے پاس آئے گی مگر وہ بھی کہیں سے
کہ نہیں جھے اللہ رب العزت کے سامنے جاتے ہوئے اس لئے ڈرلگ رہا ہے کہ
میری امت نے جھے اور میری ماں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنا دیا تھا ، آج اللہ
تعالیٰ جھے ہے کیں بینہ یو چولیں کہ کیا آپ نے تو نہیں کہا تھا کہ جھے اور میری ماں کو
اللہ کے ساتھ شریک بنا لو۔ اس لئے آج جھے اللہ تعالیٰ کے سامنے جاتے ہوئے ڈر

# شافع محشر حصرت محمد ملة يلكم كي خدمت مين درخواست:

حضرت عینی میلام فرمائی کے کہ آپ اللہ تعالی کے محبوب نبی علیہ العلوٰۃ و السلام کے پاس میں سے کہ آپ اللہ العلوٰۃ دالسلام کے پاس آئیں السلام کے پاس آئیں

مے \_ ترغیب وتر ہیب میں حافظ منذری رحمۃ اللہ علیہ نے بدیات ملسی ہے کہ اس وفتت اللدنغالي انبيائ كرام عليهم السلام كمنبرلكوائي كاورتمام انبيائ كرام ا ہے اسے منبروں پرجلوہ افروز ہوں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لئے بھی منبر وثین کیا جائے گا مکراللہ تعالی کے محبوب والمنظم منبر پرتہیں بیٹھیں کے کیونکہ اس وقت آب ما المالية كول من مدخيال موكا كركون ايساند موكدين ال منبرك اور بين جاؤں اور بیا ڈکر جنت میں چلا جائے اور میری است کے گنبگار پیچیے رہ جائیں۔ آپ مانیکام سے یو چھا جائے گا ، اے مرے محدوب مانیکام! آپ منبر پر کیول نہیں بیضے؟ آپ نشین مرض کریں مے، اے اللہ امیری امت کے گنہگاروں کا تو ابھی فيصله بيس موامس اس منبرير الجمي كيي بيشول \_ پيرالله بتعالى آب التي ايك ماص تجلی فر ماکیں کے۔آپ شاہم نے ارشا وفر مایا کہ اس جملی فرمانے پر اللہ تعالی جھے ''مقام محمود'' عطا قرما ویں گے۔ میں وہاں جا کرا یک مجدہ کروں گا اور اس مجدے میں اللہ تعالیٰ کی وہ تعریفیں کروں گا جونہ پہلے کسی نے کیس اور نہ بعد میں کوئی کرے كا\_رونے كى حالت ميں بحد و كروں كاء الله رب العزت ميرے اس بحدے كوقبول فرمائيں کے اور جھے سے بوچیس کے اے میرے بیارے محبوب مالی آیا آ پ کیا طاہتے ہیں؟ میں عرض کروں گا ، اے اللہ! آب اسے بندوں کا صاب لے لیجے۔ الله تعالی قرما کیں مے ، اجھاتم لوگوں کو حساب کے لئے چیش کرو۔

حضرت صديق اكبر الله كاحساب كتاب:

روایت میں آیا ہے کہ جب اجازت لی جائے گی تو اس وفت نبی علیہ الصلوٰۃ و السلام سیدنا صدیق اکبر علیہ کو ہاتھ سے پکڑ کر اللہ تعالی کے حضور پیش کرنا جا ہیں ہے کہ آپ جائے تا کہ حساب کتاب شروع ہوجائے۔ بیٹن کر سیدنا صدیق اکبر علیہ

میں اپی عرکے آخری حصے بیں مسلمان ہوا تھا، میری عمر کا زیادہ حصد اسلام سے مہلے كا ہے، اس لئے ميں جا بہتا ہوں كہ ميں آ كے نہ بيش كيا جاؤيں محر الله كے محبوب عَلَيْقِهُ فرما كيس مح والويكر التجيمة مح جانا موكا - چنانج جب مديق اكبر علاة ك برمیں کے تو وہ وہ کام کریں سے جو تی علیہ الصلوّة والسلام نے کیا۔وہ بھی آ کے قدم بردها كراللدرب العزت كي حضور يدموجا كيل محاور ويقلك جاكيل مے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ صدیق اکبر منظا تاروئیں سے کہ اللہ تعالی فرمائیں سے اے میرے محبوب ما فیل آئے یار خار! کول روتے ہو؟ سجدے سے سرا تھاؤ کیا جا ہے ہو؟ چنانچہ الله رب العزت ان مے بجدے کو قبول فرمائیں مے اور ان برایک خاص بحلى فرما كيس محر مديث ياك شب آيا بهك ان المله يتجلى للخلق عامة و لكن لابى بكر خاصة قيامت كون الله تعالى اليين بندول يرعام جلى فرمائ كالتكن ابوبكر هدك اويرخاص جحل فرمائ كارالله تعالى المية محبوب المؤتف كاس یارےات خوش ہوجا ئیں گے کہ خاص جمل فرمائیں گے۔

## حضرت عمر الله کی پیشی:

ان کے بعد حضرت عمر عظائے وہیں کیا جائے گا۔ حدیث پاک ہیں آیا ہے کہ جب حضرت عمر عظائی آئے برحیں کے آللہ تعالی قرما کیں کے السسلام علیك با عمرا اے عرا اتحد پرسلامتی ہو۔ ایک اور حدیث مباد کہیں ہے کہ اول من یسلم علیہ دب عمر قیامت کے وان جس پرسب سے پہلے اللہ تعالی سلام قرما کیں کے وہ عمر ہوں کے۔ انہوں نے الی صاف متمری ذعری گزاری ہوگی کہان کے اعمال کود کھ کراللہ تعالی خوش ہوجا کیں گے۔

#### حضرت عثمان غني في الماحساب كتاب:

پھران کے بعد اللہ تعالی کے محبوب مٹھی میدنا عثان غی کے پیش کریں کے۔ کتابوں بیں لکھا ہے کہ جب حضرت عثان کے اللہ رب العزت کے حضور پیش موں گے۔ کتابوں بیں لکھا ہے کہ جب حضرت عثان کے اللہ علامی لے اللہ علی ہوں کے تو اللہ تعالی ان کا حساب بہت ہی جلدی لے لیس عے۔ وہ اس لئے کہ ایک مرتبہ عید کا دن تھا۔ نبی علیہ العسلوق والسلام عیدگی نماز کے لئے تشریف لے جانے لگے تو سیدہ عائشہ صدیقہ منظم نے عرض کیا ، اے اللہ کے محبوب مثانی ہی ہوں کے میں دیجے تا کہ ہم کچھ یکا لیس ، مدید کی بیوا کی اور پیٹم ہے امید لے کرآ کیس کے ، میں ان کو پچھ دے سکوں گی۔ اللہ کے محبوب مثانی ہی میں ان کو پچھ دے سکوں گی۔ اللہ کے محبوب مثانی ہم نے اللہ کے اس قواس وات پچھ نیس کے ۔ میں ان کو پچھ دے سکوں گی۔ اللہ کے محبوب مثانی ہم کے اس قواس

## حضرت على ﷺ كاحساب كتاب:

ان کے بعد حضرت علی الرفضی علی کو اللہ دب العزت کے حضور بیش کیا جائے گا۔ حدیث پاک یس آ باہے کہ اسرع المحاسبة يوم القيامة حساب علی کہ

قیامت کے دن سب ہے آسان اور جلدی حساب علی عظیم کا لیاجائے گا۔ مل صراط کا سفر:

جب نی علیہ السلوٰۃ والسلام کے جاروں بار پیش ہوجا تیں سے تو اللہ تعالیٰ کا جلال اس کے جمال میں تیدیل ہو جائے گا۔ چنا نجہ اللہ تعالی فرما کیں کے و امْعَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُحْوِمُون اعجرموا مير على يتدول عا ن جدامو چاؤ۔ البذا كا فروں اور مشركوں كو أيك طرف كر ديا جائے گا اور دوسرى طرف نيك بندوں کوکر دیا جائے گا۔اس کے بعد اللہ نغائی فرمائیں سے کہ جہنم کے اور بنی ہوئی مل صراط ہے گزر کر رہے نیک لوگ جنے میں بیلے جا تھیں۔ چنا ٹیے جب مومن بندے بل صراط کے اویر سے گزرتے لکیں کے تو پھھا بھان والے ایسے بندے ہوں کے جو بکل کی تیزی ہے گزر جا تھی ہے ، پھے ہوا کی تیزی ہے ، پچھ کھوڑے کی تیز رفاری كے ساتھ، كچھ بھا گئے ہوئے آ دى كى رفنار كے ساتھ، كچھ چلتے ہوئے آ دى كى رفنار كے ساتھ اور كھر يكتے ہوئے آ دى كى رفار كے ساتھ كزرجائي سے \_جولوك بھى بل مراط ہے آ مے گزر جائی سے اللہ تعالی ان کو جنع مطافر مادیں ہے۔ بل مراط كاوير سے برايك كوكررنايد علاار شاديارى تعالى ب و إن مسلحم إلا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَنْمًا مُّفْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِيْنَ اتَّقَوْ وَ نَلَرُ الظُّلِمِيْنَ فِيْهَا جَدِيًّا جُوكَتْمِكَار مول مح وه كث كث كرجينم كا عرد كرتے جائيں مے۔

نى اكرم ما المالية كاجنت مين داخله:

جب بل صراطت آئے چلے جائیں مے تو اللہ کے محبوب ما اللہ اللہ میں ہے۔ کہ میری امت کے سارے لوگ میرے ساتھ آگئے ہیں اور جہنم سے پار ہو چکے ہیں۔ لبزا آب ان سب لوگوں کو لے کر جنت میں تشریف لے جا میں مے حتیٰ کہ جنت بیں رہنے ہوئے بہت عرصہ کز رجائے گا۔

### مسلمانوں كوجہنم ميں كفار كاطعنه:

روایت میں آیا ہے کہ جونوگ بل مراط سے گزرتے ہوئے جہنم میں کریں کے انہیں عذاب ہوگا جہتم کے سب سے او پر کے درجے میں ایمان والے گنټگار ہول مے جب بہت عرصہ گزر جائے گا تو اللہ تغالی اپنی محکمت سے ان کے اور کا فروں مشرکوں کے درمیان کی آمک کوششے کی مانتدینا ویں کے ۔کافر اورمشرک جب مسلمان گنبگاروں کو دیکھیں سے کہ وہ بھی جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں تو وہ مسلمانوں کوطعنہ دیں مے کہ ہم نے تو اللہ تعالیٰ کا اٹکار کیا جس کی وجہ ہے ہم جل رہے ہیں لیکن آپ تو خدا کو مانے تھے ، رسول طبیع کو مانے تھے اور اس کے با وجود آب بھی ماری طرح جل رہے ہو، آپ کا خدا آپ کے س کام آیا؟

# جَبِنَى مسلمانوں ہے جبرئیل امین کی ملاقات:

حدیث یاک بیس آیا ہے کہ جب جبنی کا فرمسلمان گنبگاروں کوطعنہ دیں سے تو الله تعالی جرئیل میدم کو بلائیس مے اور قرمائیس مے کداے جرئیل! آج ہارے ماننے والوں کوطعنہ دیا جار ہاہے کہ ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہور ہاہے جونہ ماننے والول کے ساتھ ہور ہاہے۔ جاؤ ذراجہم سے حالات معلوم کر کے آؤ۔ چنانچہ جرئیل میں جہنم میں جا کیں گے، جہنم کے دروازے پراس کے داروغہ مالک کھڑے ہوں کے ، وہ دروازہ کھول کر معترت چرکنل میں کو اعمد داخل کریں ہے ۔ جب من المان ان كود يكميس محاتوه فرشتول سے بوچيس مے كديدكون ہيں؟اس وفت ان کو نتایا جائے گا کہ میہ وہ قرشتے ہیں جو تمہارے پیٹیر میں ہے پاس وی لے کرجاتے تھے۔

# شفیج اعظم کے نام گنبگاروں کا پیغام.

جب ان کے پاس نی رحمت بھی کا تذکرہ کیا جائے گا تو اس وقت گھار اوگوں کو نی علیہ الصافرة والسلام کی یادا ہے گا۔اوروہ کیس کے وا مسحداہ وا مسحداہ وا جبنی لوگ ان الفاظ میں چر تیل جیم کوروکر کیس کے کہ اے جر تیل!

مسحد مداہ جبنی لوگ ان الفاظ میں چر تیل جیم کوروکر کیس کے کہ اے جر تیل!

آپ نی علیہ الصافرة و السلام کے پاس اللہ کا پیغام لے کر جاتے ہے آج ہم گہاروں کا پیغام بھی ہمارے مردار المرفقیل کو کر چا دیا کہ آ قا آپ تو ہمیں بھول تی گئے دوں کا پیغام بھی ہمارے مردار المرفقیل کو کر چا دیا کہ آ قا آپ تو ہمیں بھول بی گئے ،ہم جبنم کی آگ میں جل رہے ہیں اور آپ خرفیل جنت کے اندر ہیں۔ جر تیل میں مان کے ساتھ وعدہ کریں گے کہ میں آپ کا پیغام اللہ تعالی کے حجوب جبرتیل میں ان کے ساتھ وعدہ کریں گے کہ میں آپ کا پیغام اللہ تعالی کے حجوب طرفیل کے میں آپ کا پیغام اللہ تعالی کے حجوب

#### شفاعت كبرى:

چنانچ جب جرئیل علام جہم سے باہر آئیں گے تو اللہ رب العزب فرمائیں میں کے جرئیل! آپ نے میرے مجوب طائی آئی کے کہا رامتیوں سے جووعدہ کیا ہے،
اس وعدے کو نبھا نا ضروری ہے۔ لہذا جرئیل علام جنت میں جا کیں گے۔اس وقت نبی علیہ العلوۃ والسلام جنت القرووس میں انبیا کی مجلس میں مثیر پر تھریف قرما ہوں گے۔ جرئیل علام کو جب آپ طائی آئی ویکھیں کے تو قرما کیں گے، جرئیل! آئی کے بہر کیل ملام کے مجرئیل! آئی کے بہر کیل ملام کے ایس کے مجرئیل ای تی کہا تا ہوا؟ جرئیل ملام میں مرش کریں گے کہ میں آئی آپ کی امت کے کہا دوں کا بینا آپ کے کہا تا ہوا؟ جرئیل ملام سے مرش کریں گے کہ میں آئی آپ کی امت کے کہا دوں کا بینا آپ کے باس لے کرآبا ہوں۔ جب نی علیہ العملوۃ والسلام بیسیں گے کہ بینا آپ کی علیہ العملوۃ والسلام بیسیں گے کہ بینا آپ کے کہا تا ہوا کہ بینا گریں گے کہا تا ہوا کے بینا گریں گے کہا تھا المال میسیں گے کہا کہا تھا آپ کے باس لے کرآبا ہوں۔ جب نی علیہ العملوۃ والسلام بیسیں گے کہ

میری امت کے پھر گنیگار ابھی بھی چہم میں ہیں تو آپ المیلیم جیران ہوں ہے کہ
اچھا، بھے تو خیال بی جیس تھا۔ چنا نچہ تی علیہ الصلاۃ والسلام ای وفت اللہ رب
العزت کے حضور سجد و قرما کیں کے اور اللہ رب العزت کے سامنے کہیں ہے ، اب
یروردگار! میری امت کے گنیگاروں کو معاف قرما دیجئے ۔اللہ تعالی ان کو ' شفاعت
کیری'' کی اجازت قرما کیں گے کہ اے میرے محبوب المیلیم ! آپ جس کے
بارے میں جا ہیں شفاعت قرما کیں گے کہ اے میرے محبوب المیلیم ! آپ جس کے
بارے میں جا ہیں شفاعت قرما ہے ،ہم اس کو جہم سے نکال ویں گے۔

#### عتقاءالرحن:

جب سب اوگ شفاعت کر چکیل گے آو اللہ تعالی قرما کیں ہے، اے میرے
پیار رحجوب الحقاقیۃ ! بین نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ بین آپ کی امت کے تبنن
اپ بحر کر جہنم سے نکالوں گا۔ چنا نچہ اللہ رب العزمت اپنی قدرت کے دونوں ہاتھوں
سے جہنم سے تین لپ بحر کر نکالیں مے ۔ یعنی جیسے آ دمی دونوں ہاتھوں سے آٹا نکال

لیتا ہے اس لپ میں اس امت کے کھرب ہا کھرب لوگ ہوں گے جن کو انڈ تعالیٰ اپنی رحمت سے جہنم ہے نکال دیں گے۔

ان كجسم جل جل كركو كلے كى طرح كائے ہو يكے ہوں سے اللہ تعالى كى طرف سے مجم جل جل كروستان كوشل ديا جائے ۔ چنا نچہ جب ان كوشل ديا جائے كا تو ان كجسم نميك ہوجا كيں سے اليكن ان كے ماتھے ہے عقاء الرحلن كا نام كله ديا جائے گا۔ جس كا مطلب بيہ ہوگا كه رحمان نے اپنى رحمت سے ان كى بخشش كر دى ہے۔ اس كے بعد ان كو جنت ميں بجيج ديا جائے گا۔ اب نبى عليه العمالي ق والسلام كى امت كاكوئى كنها ربحى بجيج نبيس د ہے گا۔ سب بخش دينے جا كيں سے۔ كى امت كاكوئى كنها ربحى بجيج نبيس د ہے گا۔ سب بخش دينے جا كيں سے۔ عنقاء الرحمان كى قريا د:

مدیث یاک کامغبوم ہے کہ جب بیراوگ جنت ہیں زعر گی گر ارتے لکیں کے وہ جنتی جو پہلے سے جنت ہیں ہوں گے جب ان کودیکمیں گے وقد ان کی اس کے اور کہیں گے دو ان کی اس کے دریکھوں ہم پر تو اللہ کی رحمت ہوگی اور اس نے ہمارے مملوں کو قبول فرما لیا لیکن آپ لوگ تو رعایتی یاس ہیں ، آپ کے ماضے پر تو عقاء الرحمٰن کا نام کھما ہوا ہے ، ان جنتیوں کے ساتھ پہلے والے جنتی اس طرح سے خوشی حراتی کریں گے۔ جن جنتیوں کے ماتھوں پر عقاء الرحمٰن کھما ہوگا ان کو یہ بات محسوس ہوگی لہذا ایک مرتبہ وہ سب جنتی اللہ رب العزب کے حضور دعا کریں گے کہ اے اللہ! آپ نے ہمیں جہنم سے بجات تو دے دی لیکن ماجھ پر ایک مربی لگا دی ۔ جس کی وجہ سے ہمیں جہنم سے بجات تو دے دی لیکن ماجھ پر ایک مربی لگا دی ۔ جس کی وجہ سے ہمیں جہنم سے بجات تو دے دی لیکن ماجھ پر ایک مربی لگا دی ۔ جس کی وجہ سے سب پہلیان رہے ہیں کہ ہم خوداس قائل نہیں سے بکا کہ رہا تھے بات فرواد کو تول کریں گا دی۔ جس کی وجہ سے اسب پہلیان رہے ہیں کہ ہم خوداس قائل نہیں سے باک کہ اس فرواد کو تحول کریں گا دی۔ اللہ ایک اس فرواد کو تحول کریں گا دی۔ بیا کہ ہم خوداس قائل ان کی اس فرواد کو تحول کریں گا دی۔ بیا کہ ہم خوداس قائل نوں کی اس فرواد کو تحول کریں گا دی۔ اللہ ایک اس فرواد کو تحول کریں گا دوری کے ہیں۔ اسے اللہ! ہمیں اس سے بہائی ہے۔ اللہ تعالی ان کی اس فرواد کو تحول کریں گا دوری کے اور

فر ما تنیں مے کہ ہم نے خود مدم رلگائی تنی تا کرتمہارے اپنے دل میں بدیفیت پیدا ہو اورتم ہم سے مانگواور ہم جہیں عطا کر دیں۔ چنا نچیان کی فریاد پراللّٰدرب العزت ان کے ماتھوں سے عتقاء الرحمٰن کی اس میرکویمی ہٹادیں گے۔

#### شفاعت کی دعا:

رب كريم إس وعا ہے كه پروروگانها كم جميل افئى رحمت سے قيامت كه دن ان رعايتى باس لوگوں على شائل قرما لے ۔ ہمارے اپ اعمال قواس قائل توس البت الله رب العزت كى رحمت عى كا سهارا ہے اور محبوب الفيليم كوجو الله رب العزت نے رحمۃ للعالمين بنا ديا ، ول عن تمنا ہے كه الله تعالى اس في عرحمت الفيليم كو حوالله من معدوج وقع والول على شائل شفر مائے بلكه بميں افئى رحمت على سے حصہ ياتے والوں على شائل قرمادے - آ عن ثم آ عن والوں على شائل قرمادے - آ عن ثم آ عن والوں على شائل قرمادے العلمين



اللہ تعالیٰ جب کی کے سینے کو دین کیلئے کھول دیے

ہیں تو اسے نور سے بھر دیے ہیں۔اس بندے کیلئے
شریعت مطہرہ پڑکل کرتا آسان ہوجا تا ہے کروہات
شرعیہ اس کیلئے کروہات طبعیہ بن جاتی ہیں۔اس
کی سوچ اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق
وہ اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق
وہ ایک اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق
وہ ایک اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق
وہ ایک اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کا ارادہ نیس کوچ



ٱلْحَمْدُلِلَهِ وَكُفَى وَ مَلَمَّ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى آمَّا بَعْدُ! فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ بِسَمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ بِسَمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ الرَّحِيْمِ فَاعُوزُ عَلَى نُودٍ مِنْ رَّبِهِ . الْفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَلْرَةً لِلْإِمْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُودٍ مِنْ رَّبِهِ . وقال الله تعالى في مقام الحر

اوَ مَنْ كَانَ مَيْماً فَاخْيَيْنهُ وَ جَعَلْمَالُهُ نُوْرًا يُمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ.

و قال الله تعالى فى مقام الحر وَ مَنْ لَمْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَالَهُ مِنْ نُورَ مُهْلِئَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِقُوْنَ۞ وَ مَسَلَمٌ عَلَى الْمُرْمَسِلِيْنَ ۞ مُهْلِئَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِقُوْنَ۞ وَ مَسَلَمٌ عَلَى الْمُرْمَسِلِيْنَ ۞

وَ الْحَمْدُلِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ٥

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْيِدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آلِ مَنِّيدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ بَارِكُ وَ سَلِّمْ

نوراورظلمت كامفهوم:

" نور" عربی زبان کا ایک لفظ ہے۔جس کا مطلب" دوشی" ہے۔اس کے
بالقابل" ظلمت" کا لفظ آتا ہے۔جس کا مطلب" اعد جیرا" ہے۔ جب بھی کوئی
بندہ کلہ طیبہ پڑھتا ہے تو اس ممل کی دجہ سے اس کے بیٹے کے اعدر روشی آتی
ہے۔اس طرح جب کوئی مومن ٹیک اعمال کرتا ہے تو ہر ہر ٹیک عمل کے بدلے اس
کے بیٹے بیں روشی آتی ہے۔اس کے بالقابل جب بھی کوئی آ دی گناہ کرتا ہے تو اس

کول پرائ مل کی وجہ سے سیاہ داخ لگ جاتا ہے اگر انسان تو بہ کر لے تو داخ مث جاتا ہے اگر انسان تو بہ کر لے تو داخ مث جاتا ہے اور اگر گنا ہول یہ گناہ کرتارہ تو داخوں یہ داخ گئے رہے ہیں ۔ حتی کہ انسان کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے ۔ قرآن جید میں روشن کے لئے تور کا لفظ استعال ہوا ہے۔

### نورانی اور تاریک سینے:

#### مكرومات شرعيه كالمكرومات طبعيه بننا:

اللہ تعالیٰ جب کی کے سینے کودین کے لئے کھول دیتے ہیں تو اسے نور سے ہمر دیتے ہیں۔ النور اذا دخل الصدر الفتح کہ جب نور سینے میں داخل ہوتا ہے تو سینے کو کھول دیتا ہے۔ اس بقد سے کے لئے شریعت مطہرہ پڑکل کرنا آسان ہوجاتا ہے۔ مروہات شرعیداس کے لئے کروہات طبعیہ بن جاتی ہیں۔ اس کی سوچ اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق ڈھل جاتی ہے۔ اگر انسان اس پر محنت کرتا رب العزت کے حکموں کے مطابق ڈھل جاتی ہے۔ اگر انسان اس پر محنت کرتا رہے تو وہ ایک ایس مقام پر پہنے جاتا ہے کہ جہاں وہ اپنی سوچ ہیں ہمی اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کا ارادہ نہیں کرتا۔

# كبيره كناه سے پاك شخصيت:

جب دارالعلوم و ہو بند کا سنگ بنیاد رکھا جانے لگا تو حصرت مولانا محد قاسم نا نوتوی رحمنة الله علیہ نے اعلان قربایا کہ آج میں اس دارالعلوم کا سنگ بنیاد ایک الی شخصیت سے رکھواؤں گا جس نے کھیرہ گٹاہ تو کیا کرنا بھی کبیرہ گٹاہ کرنے کادل میں ارادہ بی نبیس کیا۔

#### رزق حلال کے انوارات:

حضرت مولانا اصفرتسين كا عرصلوى رحمة الله عليه كے مامول شاو حسين احمر"
من شاہ "كنام سے مشہور تھے۔ و كيمنے ش ان كا قد چھوٹا تھا تكن الله رب العزت كے بال ان كا قد بہت بيزا تھا۔ ان كى زعد كى اقتصادى كى ظاہر بہت معمولى كتى ۔
وہ كھاس كا ث كر بيتے تھے اور روزانہ تھوڑے تھوڑے بينے بچاتے رہے۔ حتى كه وہ كھاس كا ث كر بيتے بي ات كہوہ ايك مرتبددارالعلوم و يو بند كے اسا تذہ كى دعوت كرتے تھے۔ اسا تذہ فر ماتے تھے كہم ساراسال ان كى دعوت كے متحدر بيتے كي كہم ساراسال ان كى دعوت كے متحدر بيتے كي كمارى كا تك بھارى كا ان كے كھرے كھانا كھا لينے ال كے بعد جا ليس دان تك بھارى كا رائے الى دان تك بھارى كا اللہ ان كى دعوت كے الى اللہ اللہ ان كى دعوت كے الى اللہ اللہ ان كى دعوت كے الى تك بھارى كا رائے الى اللہ ان كے بعد جا ليس دان تك بھارى كے دعورى كے اعراضا قد وہ جا تا تھا۔ بيان اللہ ان حال اور يا كيز و مال تھا۔

## تور بحرے سینے کی برکات:

امام ربانی حضرت مجد والف ڈنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکا تیب بلی کھا ہے کہاس امت بیں ایسے ایسے پر بیز گار اولیا وگڑ رہے ہیں کہیں ہیں سال انک کناہ کھنے والے فرشتوں کو ان کا محتاہ کھنے کا موقع تھیب تہیں ہوا۔ سجان ان ، بیتور بحرے سینے کی برکات ہیں۔

# نورى يەم دوكول كى كىمىرى:

قیامت کے دن بھی تورانسان کے سامنے ہوگا۔ ارشاد باری تعائی ۔ ، یَسومَ تَسرَی الْسَمُ وَمِینِیْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ یَسْعَی تُوْدُهُمْ بَیْنَ آیَدِیْهِمْ وَ ﴿ بَایْمَانِهِمَ اس دن ان کا توران کے سامنے اور دا کمی طرف ہوگا اور وہ اس تورکی روشی پیس قدم برهار ہے ہوں کے منافقین بھی اس وقت قریب ہوں کے ادرایان والوں سے کہیں کے اُلْسُطُو وَلَا نَفْتُوسَ مِنْ نُودِ کُمْ قراہماری طرف بھی اوج کیج تاکہ ہم بھی آپ کے قدرت قائدہ افغالیں راستے پر جاتے ہوئے اگرایک آ دی کے پاس تاریخ ہوتو دوسرے اس سے کہتے ہیں کہ ڈرا روش اس طرف کرتا تاکہ ہمیں بھی راست نظر آ جائے ۔ وہاں بھی ہو بھی حال ہوگا ۔ لیکن قیسل اوج عنوا وَدَ آفَکُم فَلْتَمِسُوا نُودًا ایک کہا جائے گاتم والی و ٹیاش جاؤ ، یہوراتو اس منڈی سے طاکرتا فائے ہمیں بی فائم ہو اور آ ایک کہا جائے گاتم والی و ٹیاش جاؤ ، یہوراتو اس منڈی سے طاکرتا فائم ہو ہیں ہو تھا۔

#### نورحاصل کرنے کی منڈی:

میرے دوستواید دنیا تورحاصل کرنے کی منڈی ہے اس لئے یہاں زیادہ سے
زیادہ نیک اعمال کیجئے۔ بی بولئے ، بی کی زیرگی گزاریے ، نماز پڑھئے ، تلاوت
کیجئے ، افلاق جیدہ کواپنا لیجئے اور برکام شریعت وسنت کے مطابق کیجئے ، اس طرح بر
دن سینے کے نور ش اضا فہ ہوتا چلا جائے گا۔ شال کے طور پرایک زیروواٹ کا بلب
می ہوتا ہے ، پانچ اور دس واٹ کا بھی ہوتا ہے ، سو، دوسو ، پانچ سواور بزار داٹ کا
بلب بھی ہوتا ہے ۔ پاور بڑھتی چلی جاتی ہے توروشی ش بھی اضا فہ ہوتا چلا جا تا ہے۔
بید بات بھئے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا ، اللہ تعالی نے اس کو بھی وشی عطافر ما دی۔ اب
یہ بات بھئے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا ، اللہ تعالی نے اس کو بھی دوشی عطافر ما دی۔ اب
یہ بات بھئے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا ، اللہ تعالی نے اس کو بھی دوشی عطافر ما دی۔ اب
یہ بات بھئے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا ، اللہ تعالی نے اس کو بھی دوشی عطافر ما دی۔ اب
اضافہ ہوتا چلا جائے گا اس قدر اس کے ایمان کی پاور میں
اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔

#### تشكفته چېرون كاراز:

الله واليان كوا تنامضوط كريع بين كدان كے سيفروش موجات بين دوش موجات بين دوش موجات بين كرونا كا كالله ين إذا بين كرونا كا كالله ين إذا وي كوروش كرونا كا كالله ين إذا وي كوروش كالله كالله كالمعداق بن جات بين و يكف والے جب ان كے فكافت

چیرے کو دیکھتے ہیں تو ان کو اللہ بیاد آجا تا ہے۔ ان کے چیروں پر بہار کی می رونفیں نظر آتی ہیں۔ ان کے سینے کا توران کے چیرے پڑنٹس ڈال ہے۔ اجنبی لوگوں کو بھی بتانے اور تعارف کرانے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی۔

#### حضرت خواجه عبدالما لك صديقي المناه كامقبوليت:

حضرت مرشد عالم رحمة الله عليه فرمايا كرتے تھے كه جب حضرت خواجه عبدالما لك صديقى رحمة الله عليه فرين يرسخ كرتے اوركم الشيشن يرفرين ركى اور وه معلوم كرنا چاہتے كه يه كونسا اشيشن ہے تو گاڑى كى كمڑى بيس سے ذراسا جما مك كر باہر ديكھتے تو پليث قارم يرجوانجان لوگ آ جا رہ ہوتے ہے وہ ان كا چره و كيه كر ان سے ملتے اوران سے با تيل كرنا شروع كرويتے تھے۔ نا واقف لوگ ہوتے تھے كر چرے كو ديكه كران كى مسجائى كا عمارہ ہوجا تا تھا حتى كر بعض اوقات ايما ہوتا كر كوئى كلام كے بخير لوگ آ بے اور سلام كرنے كے بعد كہتے كه حضرت إيس آ ب سے بيعت ہونا جا بتا ہول سيحان الله

مرد خقانی کی پیٹانی کا نور کب چمیا ریتا ہے پیش دی شعور

## اسلام قبول كرف كى عجيب وجد:

کی مندودی نے حضرت مولانا محد انورشاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ دوسرے ہندودی نے انہیں کہا کہتم کیسے نگلے اپنے آیا دَا جداد کے راستے سے ہٹ کرمسلمان بن صحنے۔ انہوں نے حضرت مولانا انورشاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے چیرے کی طرف اشارہ کیا اور کہنے گئے کہ ذرا اس مخص کے چیرے کو دیکھو، بیہ چیرہ کی حجوثے انسان کا چیرہ نظر نیس آتا۔

#### جنگل میں منگل:

حفرت مرشد عالم رحمة الله عليه في ايك مردنداس عاجزت فر ايا كداب الله تعالى في ميشوا ك الله تعالى و بال تعالى في ميشوا ك الله تعالى و بال تعالى في منظل بنا دے۔ اور بحر و بنائي بن ايك بات كى ، فر مات كي الما اول تو الله بن الله يال وى سد حيال فتى و بنديال من " يعنى اب تو اگر النا قدم بهى الما اول تو الله تعالى النه كو بهى سيد حاكر دياكر في بن اور واقتى ايك ايسا وقت آجا تا ہے كه الله تعالى الله ين بندے كى زبان سے لكلى موئى بات كو يوراكر و بين بن ۔

# حضرت مرشدعالم يعينيك كامقام عيوديت:

 منرورت بی پیش نیس آتی میمان الله الله الله الدرب العزت سے اسکتے اسکتے بندے پہ ایک ایک ایک بندے پہ ایک ایک اوقع بی نیس ایک ایسا وفت آ جاتا ہے کہ الله تعالی اس بندے کو تلوق سے اسکتے کا موقع بی نیس دسیتے ۔ فرماتے ہیں کہ جس کا سرمجمی کمی فیر کے سامنے ہیں جمکا میں اپنے اس بندے کا ایک فیر کے سامنے ہیں جمکا میں اپنے اس بندے کا ایک فیر کے سامنے کیے جمیلنے دوں ۔ بیمان اللہ۔

َ بِإِنْ حِيْقَتُم كَانُور:

قیامت کے دن نیکیول کا تورانسان کے ساتھ ساتھ موالے صدیث یاک میں آیا ب كديدلوريا في تتم كا موكا \_ يول تحقة كدايك كمر ونور ي جمرا مواب اور علف جكه يربلب كي بوئ بين -اى طرح روز محشرانسان كے يا نج طرف نور ہوكا علاء نے لكعاب كدلا الدالا اللدكا توراييع خاص رتك اورشان كرساتهما نسان كيآ مح ہوگا۔اس کی مثال یوں بھے کہ جیسے شوب لائٹ کی بھی روشی ہوتی ہے اور بلب کی بھی روشی ہوتی ہے۔ پھر بلبوں میں کھ پہلی روشنی کے بھی بلب ہوتی ہیں۔روشی تو سب میں ہے مر ہرایک کی اٹی شان ہے اور اپنا رنگ ہے۔ ای طرح قیامت کے د ن مختلف اعمال کا نور مختلف رنگ کا ہوگا۔ اللہ اکبر کا چننا در دکیا ہوگا اس کا نور اس کی وا تعی طرف ہوگا۔ یک وجہ ہے کہ اللہ اکبریں اللہ کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔اب عظمت كا تقاضا ہے كريد توراتسان كے داكيں طرف آئے ۔ اس لئے كرواكيں طرف کمال کی نشانی ہوتی ہے۔ سبحال اللہ ، کا نور انسان کی یا ئیں جانب ہوگا۔اس کے کہ سجان اللہ میں تزیہہ ہے اور پائیں طرف حیب سے یاک ہونے کا تفاضا كرتى ہے۔اس لئے اللہ تعالی سمان اللہ كے توركو انبان كى بائيں طرف كر ديں ے۔ الحدداللہ کے ورد کا تور انسان کے بیچے ہوگا اور یہ بندے کی قیامت کے دان پشت پنائی کرد با ہوگا ۔ اور ایمان کا تورانسان کے سرکے اور ہوگا اور بہ بندہ ان نوارات کی روشی میں اسے پروردگار کی طرف جار ہا ہوگا۔ اوراے کہا جائے گا يّاً يُتُهَا النّفْسُ الْمُطْمَئِنَةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ (السَاطَمِينَان بِالْهِ وَالَى جَانِ الوث المين رب كى طرف) قرشينة ال كواس روشى كرماته جنت كاندر لے جائيں گے۔ نورنسدت كا اور اك:

ذکر کرنے والے بندے کی قات میں اللہ تعاتی ذکر کی تا فیرر کھ دیے ہیں۔
آپ و کھے کہ اگر کوئی لطیف طبیعت والا آ دی کمی سگریٹ پینے والے کے قریب
سے کزر جائے تو اس فوراً اوراک ہوجا تاہے کہ بیا آ دمی سگریٹ پینے والا ہے۔اگر
سگریٹ پینے والے بندے کے قریب سے گزرتے ہوئے اس کا احساس ہوجا تا
ہے تو اس طرح نورنسیت کی ایس تا فیم ہوتی ہے کہ قریب سے گزرنے والے بندے
کوئیسی اس کا اوراک ہوجا تا ہے۔

ايك خاتون كاقبول اسلام:

ایک مرتبہ ہم امریکہ پیس نما ڈرپڑھ کرم ہو ہے یا ہر لکا۔ سامنے بین روڈ تھا۔
ہم دوآ دی آپس پیس بات چیت کررہے ہے سامنے سڑک پرایک خاتون تیزی کے ساتھ کارچلائی ہوئی گزری ۔ لیکن چھر میٹر آگے جا کراس نے ہریک لگا دی۔ اس نے گاڑی موڑی اور ایک و ومنے پیس اس نے ہمارے قریب آکو گا ڈی کھڑی کر دی۔ وہاں پر عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ آ دی جس منزل پر جار ہا ہواس کے پاس اس کا پر را ایڈریس شہور تو اے پوچنے کی ضرورت پیش آئی ہے۔ چٹانچہ ہم نے سوچا کہ ممکن ہے کہ بید معلوم کرنا چاہتی ہو۔ ممکن ہے کہ بید معلوم کرنا چاہتی ہو۔ اس عاجر والے دوست سے کہا کہ آپ جا کہ اس اور اس سے پرچیس کہ کیا آپ کو ڈائریکشن تو ہرائی فرورت ہے؟ جب اس نے جا کہ پر چھا تو وہ کہنے میں اور اس سے کہی نہیں ، بیس تو اپ گھر جا رہی ہوں اور گھر کی ڈائریکشن تو ہرائی کو آئی ہے۔ ہیں کہی نہیں ، بیس تو اپ گھر جا رہی ہوں اور گھر کی ڈائریکشن تو ہرائی کو آئی ہے۔ ہیں کہی نہیں ، بیس تو اپ گھر جا رہی ہوں اور گھر کی ڈائریکشن تو ہرائی کو آئی ہے۔ ہیں کہا یہ چھا تو اس کو دنیا کے گھر کی بچائے اصلی گھر کا راستہ دکھا نا چا ہے ہیں کہیں کہا یہ چھا کہ انٹر تھا گی انڈر تھا گی ان اس کو دنیا کے گھر کی بچائے اصلی گھر کا راستہ دکھا نا چا ہے ہیں کہیں کیا یہ تھا کہ انڈر تھا گی اس کو دنیا کے گھر کی بچائے اصلی گھر کا راستہ دکھا نا چا ہے ہیں کہا ہے اس کی کا راستہ دکھا نا چا ہے

تے۔اس نے جب کیا کہ بیں اپنے تھرجا رہی ہوں تو ہمارے دوست نے پوچھا کہ پھرآپ نے پہاں کیوں پر یک لگائی؟

اس کے جواب میں وہ کئے گئی کہ یہ بندہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ یہ بندہ مسلمان ہے۔ وہ کہنے گئی کہ اس سے پوچھو کہ کیا ہے جھے بھی مسلمان ہنا سکتے ہیں۔ نہ نام کا پند اور بی ایڈرلیس کا پند ، فقط ٹی علیہ العملوة والسلام کی سنتوں کو دیکھا اور اللہ تعانی نے اس کے دل میں ایک تا جیر ڈال دی کہ وہیں گاڑی میں بیٹے بیٹے اس نے تعانی نے اس کے دل میں ایک تا جیر ڈال دی کہ وہیں گاڑی میں بیٹے بیٹے اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اس عاجز نے اسے ایتا رومان دے دیا جس کواس نے اپنا دو پنہ بنالیا اور پھراسیے کمرکور دانہ ہوگئی۔ بیجان اللہ۔

وين اسلام كى جاذبيت:

الله تعالی ایسے مجی بدایت کا نور مطافر مادیتے ہیں کہ بندے مرف شکل دیکھ لیتے ہیں اور کلمہ پڑھ کر اسلام کے دامن میں داخل ہوجاتے ہیں۔ اس میں کسی کا کمال جہد سیادہ بیت اس میں سنت کا کمال ہے۔ میں جاؤ ہیت اس دین کے اندر ہے کہ اس دین کو جب کوئی جسم حالت میں دیکھتا ہے تا وہ خود بخوداس کی طرف کھنچا چلا آتا ہے۔



نبست کی برکتیں یوی مجیب ہیں ۔ اس سلسلہ میں چند مثالیں پیش خدمت ۱-

مىجد كى عظمت:

د کیمئے، زمین تو سب کی سب اللہ تعالی نے بنائی لیکن پوری زمین کو اللہ تعالی

نے جنت یں واقل کرنے کا وحدہ جیس قربایا۔ البترزین کا وہ کھڑا ہے ہم مجد بنا دیں ، وہ اللہ کا کمر بن جائے ، زین کے اس کھڑے کو اللہ کے نام کے ساتھ نبست ہو جائے تو علاء نے کھا ہے کہ آیا مت کے دن دیا گئام مجدول کو ببت اللہ شن شال کر کے بیت اللہ کو جند کا حصہ بنا دیا جائے گا۔ حالا تکہ بیدونی زین تی جس پر مجد بننے سے پہلے لوگ جو توں سمیت کر رہے تھے اور جا تورگز دیے ہوئے بیٹاب ، پاخانہ کر دیے تھے۔ کر اللہ کے نام کے ساتھ نبست اللہ جائے کی وجہ سے اس کی عظمت ہو ہے گئا۔ آخرت میں بے جند کا حصہ بن جائے گی۔

#### ایک درخت سے جنت کا وعدہ:

۔ استوانہ وحنانہ ایک درخت ہے۔اس کونی علیہ السلام کے ساتھ محبت تھی۔اس وجہ سے چونکہ اس درخت کونی علیہ العسلوق والسلام کے ساتھ نبست ہوگئ تھی اس لئے اس کے ساتھ جنت کا وعدہ کردیا گیا۔

#### كتے كاجنت ميں واخلہ:

امعاب کہف کے ساتھ ایک کتا جل پڑا تھا۔ منسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن اسے انسانی شکل مطاکریں کے اور جنت عطافر ما دیں ہے۔ نیکول کے ساتھ نبست عاصل ہونے ہے اگر کتے کو جنت بل سکتی ہے تو اگر مومن اللہ والول کے ساتھ نبست جامل ہونے ہے اگر کتے کو جنت بل سکتی ہے تو اگر مومن اللہ والول کے ساتھ نبست کی کرلے گا تو نجات کول ہیں ہوگی۔

### اونتنی جنت میں:

حضرت صالح جیم کی اوٹٹی کے بارے میں مجمی مفسرین نے تکھا ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن اس کوہمی جنت عطا قرمائیں مے۔حالاتکہ دنیا کے دوسرے اون جنت میں جا تھی مے گراس کوچونکہ حضرت صالح بیمیم سے نسبت ہے اس

لے اس کو بھی جنت میں داخل کرنے کا وحدہ فرما دیا۔

## تا بوت سكينه كا تذكره:

الله والول کے زیر استعال جو چڑیں رہتی ہیں ان کے اعربی تبست کی برکنیں آ جاتی ہیں۔اس کی دلیل قرآ ن مقیم الشان سے لتی ہے۔ اللہ تعالی قرباتے ہیں کہ دوفر شنے ایک بہت بڑا صندوق لے کر حضرت طالوت جام کے یاس آئے۔ سور ۃ بقره بس اس کا تذکره ب- فرمایا که هیسه مسکیسنداس بس سکیزهی رسکیزاس رحمت، بركمت اورنوركو كيتيج بين جوالله تعالى كي طرف سے نازل كيا جا تا ہے۔ قرآن بجيديس الله تعالى أيك مجكه يرار شاوقر مات إلى النؤل السله سكينة على رسوله كه الله نے اسبے رسول کے او پرسکینہ کونازل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مندوق کے لئے سكين كالفظ استنعال كيارا ورار شاوفر ما يافيه مسكيسة و بقية مما توك ال موسى و ال هارون تحمله الملتكة كراس شرحت، يركت اورتورتما اورآل موى اور آل بارون کی جو پکی ہوئی چریں تھیں وہ اس میں موجود تھیں \_معلوم ہوا کہ ان بزرگول کے بیچے ہوئے تیر کات میں اللہ تعالی نے سکینہ کور کھ دیا تھا۔ سوینے کی بات ہے کہ جو چیزیں بزرگوں کے زیر استعمال رہتی ہیں اگران میں بھی بر کتیں آ جاتی ہیں تو پھران بزرگوں کے اسپنے دلوں کی برکتوں کا کیاعالم ہوگا۔

# امام احدین متبل میتید کے جبہ میں برکت:

کمآبوں پی تکھا ہے کہ امام شافتی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پرخلق قرآن کے مسئلہ کے بارے پیں پچھ آزمائشیں آئیں گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان کو کا میاب فرمادیں محے۔امام احمد بن عنبل رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگر دہمی تھے۔امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایپ آیک شاگر دکو بھیجا

كه جاؤا ورامام احمد بن عنبل رحمة الله طبيه كوبيخواب سنادو - چنا نجيراس شأكرد نے جا کرخواب سنا دیا کہ علی قرآن کے بارے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آز ماتشیں آئیں گی اور اللہ تعالی اس آز مائش میں آپ کو کامیاب قرما دیں ہے۔اب ظاہر يس تو تكاليف ويني والى بات تني محرالله والله والله والمعت بيس كداس آز مائش بس بم كامياب موں مے يائيس-اس خواب بيل توبشارت بھي تھي كدكامياب مول كے۔ نی اکرم واللَّهُم کی میست ہے کہ اگر کوئی خوشخری لائے تو خوشخری لانے والے کو پھے بدید ویش کرویا جائے۔ چنانچدا مام احدین عنبل رحمۃ اللہ علیہ کے یاس ان کا اپنا ایک جبہ پڑا ہوا تھا۔انہوں نے وہ جبراس آئے والے بندے کو ہدید کے طور پر پیش کر دیا۔ جب شا گروئے واپس جا کرامام شافعی کوکارگز اری سنائی تو امام شافعی رحمة الله عليه نے وہ جبه حاصل كرنے كى فرمائش ظاہر كى -شاكرد نے امام شافعی کے والے کر دیا۔امام شافعی رحمۃ الله طبیراس جبے کو یائی میں ڈبوکرر کھنے اور وه ياني پهار كويلا ديية تو الله نتعالى بهار كوشفا عطا فرما ديية تنه ـ الله تعالى نه امام احمد بن عنبل رحمة الله عليد كے جبر جس اتنى يركت ركھ دى تقى كدامام شافعى رحمة الله عليجيى عظيم فخصيت ال جبهد عدركت حاصل كرتى تقى-

# المس نبوى المائية كى يركات:

ایک مرتبه سیده فاطمة الزهراه رضی الله عنها تنور میں روٹیال لگار بی سیل - اسی
اثناء میں نبی علیه الصلوق و السلام ان کے گھر تشریف لائے - آپ شینی آنم کو اپنی
صاحبزادی سے بہت محبت تنی - بیٹیال تو سے بی گفت جگر بوتی ہیں - نبی علیه الصلوق
والسلام نے دیکھا تو فر مایاء قاطمه رضی الله عنها! آیک روثی میں بھی بنا دول - چتا نچه
آپ شین جمی بنا دول - چتا نچه
آپ شین آئے کی ایک روثی بنادی اور فر مایا که تئور میں لگا دو - سیده فاطمه
رضی الله عنها نے دور دوثی تئور میں لگا دی -

سيده فاطمة الزهراءرضي الله عنهاجب روثيان لكاكر قارغ بوكئين تو يهني لكين، ابوجان! سب روٹیاں بکے گئی ہیں محرایک روٹی الی ہے کہ جیسے لگائی گئی تھی و پہیے ہی محى موئى ہے۔اس يرآ مك نے كوئى اثر تيس كيا۔ نبي عليه السلام مسكرات اور قرمايا كه جس آئے پر میرے ہاتھ لگ کئے ہیں اس برآ ک اٹرٹیس کرے گی۔ سبحان اللہ۔ ایک محافی کہتے ہیں کہ میں حضرت انس کے گر کیا۔ میں کھانا کھار ہاتھا۔ انہوں نے اپنی باندی سے کہا کہ تولیدلاؤ۔جب وہ تولیدلائیں تو دیکھا کہ میلا کچیلاتھا ۔حضرت انس نے اس کو غصے کی نظرے دیکھاا ورکہا کہ جا دُاسے صاف کر کے لاؤ۔ فرماتے ہیں کدوہ بھاگ کر تن اور جلتے ہوئے تئور کے اعدر تو لئے کو بچینک دیا تھوڑی درے بعداس نے وہ تولیہ تورسے یا ہر تکالاتو یا لکل صاف مقراتھا۔ وہ کرم کرم تولیہ ميرے ياس لائي - بيس نے ہاتھ تو صاف كر لئے محر حضرت انس كى طرف سواليد نظروں سے دیکھا۔وہ مسکرائے اور کہنے گئے کہ ایک سرتبہ ٹی اکرم مٹائیکی میرے کھر دعوت يرتشريف لائے تھے۔ مل نے يہ توليد محبوب النظام كو باتھ مبارك صاف كرنے كے لئے ديا تھا۔ جب سے محبوب الطبقائم نے ہاتھ مبارك صاف كئة الحك نے اس تو لیے کوجلاتا چھوڑ دیا ہے، جب بیاتولید میلا ہوجاتا ہے تو ہم اسے توریس وال دية بن ، آم ميل كيل كوكها لتى ہے اور ہم معاف توليے كو باہر نكال ليت ہیں ۔سبحان اللہ۔

# كير عيس بركت:

سیدنا عمراین النظاب عظید کے دور خلافت بیل مدیند طیب میں ایک مرتبہ آگ لکلی - حضرت عمر عظید نے حضرت تمیم داری کو بھیج دیا۔ انہوں نے اپنے رومال کو چا بک کی طرح بنالیا اور اس رومال کو آگ پر مارنا شروع کردیا۔ آگ اس طرح پیچے بنے کی جیسے چا بک کے لگنے سے جانور بھاگ رہا ہوتا ہے۔ چونکہ مجوب مائی بھیا کی ان کو دعا نمین تھیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کیڑے میں الیک تا جیرر کھوی کہ اس کی برکت ہے آگ چیچے جی جہاں ہے تکلی تھی بالآخرو ہیں بیٹی گئی۔ میں میں ج

ايمان كي نسبت كى بركات:

سیدنا صدیق اکبر رہے۔ کے دور خلافت بیل مسیلہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر
دیا۔ اس کذاب نے مشہور تا بھی معترت ایوسلم خولائی رحمۃ الله علیہ کوکی طرح کرفنار
کرلیا اور کہا کہ تم میری نبوت کا اقرار کرلو۔ دہ کہنے گئے، ہرگز نہیں۔ دہ کہنے لگا، بیل
کھنے آگے۔ بیل بیل فوادوں گا۔ فرمائے گئے، فاقسن ما انت قاص تو جوکر سکتا ہے کر
لیا کی ویکہ پہلے سے بی ایبا ہوتا آیا ہے۔ چنا نچے اس نے آگے۔ جلوائی اور ابوسلم
خولائی رحمۃ اللہ علیہ کو آگ بیل فوادیا۔ انہوں نے اللہ اکبراور بسم اللہ کے الفاظ
بر صاور آگ بیل جھلا تک لگا دی محر آگ نے ان برکوئی اثر نہ کیا۔

جب مسيله كذاب نے و كھا كه آگ نے ايوسلم خولانى رحمة الله عليه پركوئى الرحبيس كيا تو وہ پر بيتان ہو كيا اور ڈر كيا كه كيل اس بندے كى وجہ سے جھھ پر پكڑنه آجا ئے۔ چنا نچه كينے لگا ، احجا ، جل بختے آزاد كرتا ہوں ۔ للہذا انہيں آزاد كرديا كيا۔ يہ واقعہ بما مين فيش آيا۔ اور بير خبر بھيلتے مسلتے معفرت سيدتا عمرا بن الخطاب منطقه اور حضرت سيدتا عمرا بن الخطاب منطقه بنا مناسبة بنا منظم الله بنا المحمد التي الم

ابوسلم خولائی رحمة الله عليہ كول ميں الله تعالى نے بيہ بات والى كہ جھے ہى عليہ السلام كا ديداركر نے كے لئے جانا چاہئے ۔ جھوٹے ہى نے تو جھے جلانا چاہا كر ميرے يا لك نے جھے حلانا چاہا كر ميرے يا لك نے جھے حفوظ فرما ديا۔ اب كيول نہ جس سے نبى ما فرى دو كا ول ۔ چنا شيء كما مدسے مدينہ حاضر ہوئے ، مسجد نبوى جس دو ميں دو ركعت پوھ كركھڑ ہے تا كول ہے كا مدسے مدينہ حاضر ہوئے ، مسجد نبوى جس دو ركعت پوھ كوكھڑ ہے تا كہ كے حضرت عمر فيلى قريب آئے ۔ انہول نے اجنى خض كو دكھڑ رہے ہے كہ كا مدسے مولانى بول ، بوجھا، كمال سے دكھر كركھڑ ہے كا كہ ايوسلم خولاتى بول ، بوجھا، كمال سے دكھر كركھ ہوئے ، مولان ايسلم خولاتى بول ، بوجھا، كمال سے

آئے ہو؟ کئے گئے کہ بیل بھامہ سے آیا ہوں۔ صربت عرفیہ نے فرمایا کہ ہم نے سنا ہے کہ بھامہ بیل ایک آ دی کوسیلہ کذاب نے آگ بیل ڈال دیا گرآگ نے ، بی اس پر کوئی اثر نہیں کیا ، کیا تم نے بھی اس کے بارے بیل سنا ہے؟ فرما نے گئے ، بی بال ۔ وہ آ دی تو بیل ہی ہوں جن کے ساتھ بید واقعہ فیڈ آیا۔ صنرت عرفی ہوں خوش ہوں کے ساتھ بید واقعہ فیڈ آیا۔ صنرت عرفی ہوں نے کوشی مدین آب کو طیفہ ورسول میل بیاس لے کر آئے اور کہنے گئے ، امیر جا دی ۔ چنا نچے انہیں صدین آ کبر طاحہ کے پاس لے کر آئے اور کہنے گئے ، امیر الموشین آآئ الله تعالی نے اس امت بیل ایسے فنل کو کر آکر دیا ہے کہ جس نے الموشین آآئ اللہ تعالی نے اس امت بیل ایسے فنل کو کر آکر دیا ہے کہ جس نے صنرت ایرا ہیم بیدا کو دنیا کی یا دیں تا زہ کر دی جیں سبحان اللہ ، اللہ تعالی نے ایمان کی آب کے بیل جلے سے محفوظ فرما دیا۔ بالکل آئ گر بیل جلے سے محفوظ فرما دیا۔ بالکل آئ گر بیل ایک کر تیر نے کو بیب ایمان والوں کو قیامت کے دن جیم کے اوپر سے گر ارا جائے گا تو جہنم کی آگ کے جب ایمان والوں کو تیامت کے دن جیم کے اوپر سے گر ارا جائے گا تو جہنم کی آگ کے بیمی کے اوپر سے گر ارا جائے گا تو جہنم کی آگ کے بیمی کی اس عیمی میں موری آگ کہ بیمی کے گی اصوع یا مومن ان تورٹ اطفاء نادی اے موسی اللہ کی جل کہ بیمی کی آگ کے بیمی کی تو دیمی کی آگ کے بیمی کی تو جیمی کی آگ کے بیمی کی تو جیمی کی تو کیا کو تیمی کی تو کیمی کی تو کیمی کی تو کی کیمی کی تو کی کیمی کی تو کی کیمی کو کیمی کی تو کیا کو کیمی کی تو کیمی کی تو کیمی کی تو کی کیمی کی تو کی کیمی کی تو کی کیمی کی تو کی کیمی کی تو کیمی کیمی کی تو کی کیمی کی تو کی کیمی کی کی کیمی کی تو کیمی کی تو کی کیمی کی تو کی کیمی کی کیمی کی تو کی کیمی کیمی کی کیمی کی کیمی کی کی کیمی کی کیمی کی کیمی کی کیمی کی کیمی کی کی کیمی کی کیمی کی کیمی کیمی کیمی کی کیمی کیمی کیمی کی کیمی کی کیمی کیمی کیمی کی کیمی کی کیمی کیمی کی کیمی کی کیمی کیمی کی کیمی کی کیمی کی کیمی کیمی کی کیمی کی کیمی کیمی

## نسبى ولايت كى بركات:

حضرت موی علیدالسلام اور حضرت خضرعلیدالسلام ایک بستی میں مسے جہاں دو
ایسے بیجے خفری کے گھری دیوارگری ہوئی تھی۔فرمایا گیا و کیان قدفته کنو لھما
کہاس دیوار کے بیچے ان کا خزانہ تھا۔اس دیوارکو دوبارہ بنانے کا تھم کس لیے دیا
گیا؟اس لئے کہ سیان آبو ہما صالِعًا کہان کا باپ ہڑا نیک تھا۔ بحض مفسرین
نے لکھا ہے لفظ تو ایو کا استعمال ہوا ہے گراس سے مرادان کا دادا پر دادا یا اوپر کی
پشت میں اللہ کا کوئی ہڑا ولی گزرا تھا۔اس کی وجہ سے اللہ تفالی نے ان کی کی تسلوں
کے بعد بچوں کی جا تیداد کی بھی حفاظت فرما دی۔ نہ مرف کا ہری سرمایہ کی ہی

الله تعالى حفاطت قرمات بيل السلط الله تعالى فقرآن مجيد بين ارشاد قرمايا و الله ين المنوا و عملوا الصلحت يدخك وواوك جوايمان لات اور نيك اعمال كرد و النبعة في م في من المنان كرد كري المنان كرد و النبعة في ا

## مفسرین کی رائے:

اس آیت کے تحت مغمر من نے لکھا ہے کہ جب اللہ والے اس و نیاست پلے جا کیں گے اوران سے تعلق رکھنے والے ، مگا ہری اولا وجوں یا باطنی اولا وجوں ، ان کے رائے پر چلنے کی کوشش کریں گے اور اللہ تعالی نے ان کوجتنی ہمت دی ہوگی وہ اس رائے پرچلیں گے۔ اگر چہوہ اپنے اعمال کی وجہ سے بہت نیچے کے مقام پر ہوں گے اور ان کے روحانی مشارکے بہت بلند مقام پر ہوں کے لیکن چونکہ انہوں نے ای رائے پر قدم اٹھایا ہوگا اس لئے اللہ تعالی قیامت کے ون اپنی رحمت کے ساتھ ان اولا دوں کو بھی ان کے بیادوں کے ساتھ ان اولا دوں کو بھی ان کے بیادوں کے ساتھ ملاویں گے۔

#### محبت والول كاملاب:

علاء نے کتابوں بی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ اگر دو بندوں بیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے محبت ہوگی اوران دو بی اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کوتقویٰ بیں بلند مقام عطا فرمایا ہوگا حتی کہ دہ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ مقرب بن جائے گا اور دوسرا بندہ اس راستے پرفتہ م بھی اٹھائے گا گر پست پرواز ہوگا۔ اثنا آ کے بیں بڑھ سے گا ، دل بی محبت رکھتے ہوئے مل کرنے کی کوشش بی لگار ہے گا جب مرے گا تو الموء دل بی محبت رکھتے ہوئے مل کرنے کی کوشش بی لگار ہے گا جب مرے گا تو الموء

مع من احب كربده قيامت كردن اى كرماته بوگاجس كرماته اس محبت موكى اس خونخرى كى بنياد پرالله تعالى اس كم مرتبدوالے بندے كوبى اس سے محبت ركف كى وجہ سے اس دومرے بلندمرتبريندے كامقام عطافر ماديں كے۔

## نسبت نقشبندریکی برکت:

اس حدیث یا کیر خور یہ کے کہ قیامت کے دن نی طیہ الصلوۃ دالسلام جہاں ہوں کے اللہ تعالیٰ سید تا صدیق اکبر عظیہ کوئی حبت رکھنے کی وجہ سے ان کے ساتھ کر دیں گے۔ پھر سید تا سلمان قاری عظیہ نے سید تا صدیق اکبر عظیم سے حبت کی اور ان کے ساتھ ایک خاص تبدت کا تعلق یا یا ، ان کو بھی صفرت ایو بکر صدیق عظیہ کے ساتھ کر دیں گے۔ بعدیش آنے والوں کو بھی انہیں کے یہ وال کے ساتھ کر سے جا کیں گے حقی کہ ساتھ ہوا کہ جن مشاک کے ساتھ ہماری یا طنی تبدت ہے جب ان کو قیامت کے دان نی علیہ السلام کے ساتھ ہماری یا طنی تبدت ہے جب ان کو قیامت کے دان نی علیہ السلام کے ساتھ ہوں گئے۔ معلوم ہوا کہ جن مشاک قدموں میں جگہ طے گی تو ہمیں بھی اپنے مشاک کے ساتھ کی حبت رکھنے کی وجہ سے قدموں میں جگہ طے گی تو ہمیں بھی المقدور شمل کرنے کی وجہ سے اور ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پرخی المقدور شمل کرنے کی وجہ سے اور ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پرخی المقدور شمل کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن نی

## قبوليت دعامين نسبت كامقام:

الله تعالی تبیت کی برکات سے بندے کی وعا کی تیول کرتے ہیں۔اس کی دلیل بہت کہ جب سیدنا آ دم جوم دنیا ہیں اتارے محے تو آپ نے دوسوسال یا تین سوسال تک الله دب العزب کے حضور بہت عاجزی اور زاری کی اتفاروئے کہ اگر آ نسوؤل کو جمع کردیا جائے تو وہ یائی عمی اور نالے کی طرح بہنا شروع کردے۔ بالا خرمعزب آ دم جوم بینم نے اللہ تعالی سے معانی مائٹے ہوئے اس کے مجوب خات اللہ تعالی سے معانی مائٹے ہوئے اس کے مجوب خات اللہ تعالی سے معانی مائٹے ہوئے اس کے مجوب خات اللہ تعالی سے معانی مائٹے ہوئے اس کے محبوب خات اللہ تعالی سے معانی مائٹے ہوئے اس کے محبوب خات اللہ تعالی سے معانی مائٹے ہوئے اس کے محبوب خات اللہ تعالی سے معانی مائٹے ہوئے اس کے محبوب خات اللہ تعالی سے معانی مائٹے ہوئے اس کے محبوب خات ہوئے اس کے محبوب خات اللہ تعالی مائٹے ہوئے اس کے محبوب خات ہے معانی مائٹے ہوئے اس کے محبوب خات ہوئے اس کے معانی مائٹے ہوئے اس کے محبوب خات ہے معانی مائٹے ہوئے اس کے معانی مائٹے ہوئے اس کے محبوب خات ہوئے اس کے معانی مائٹے ہوئے اس کی مائٹے ہوئے اس کے معانی مائٹے معانی مائٹے ما

کاواسطددیااور عرض کیا، اے اللہ ایل آپ کے جوب ظائم کی تبت سے دعا ما تکا
ہوں یا اللہ امیری تو یہ تجول قرما لیجئے۔ پروردگار مالم نے تو یہ تو تبول قرمائی مرساتھ
ہوں یا اللہ امیری تو یہ تجول قرما لیجئے۔ پروردگار مالم نے تو یہ تو تبول قرمائی مرساتھ
ہیں ہوجوب ہیں۔ صفرت آ دم جوم نے عرض کیا، اے اللہ جب میں جنت میں تھا تو
میں نے عرش پر کھا ہواو یکھا الا الله الا الله محمد دسول الله میں بچان کیا کہ
جس بستی کا نام آپ کے نام کے ساتھ ہے وہ آپ کی مجوب بستی ہوگ ۔ اس لئے
میں نے آپ کی اس محبوب بستی کا تصور کر کے آپ سے دعا ما تی ہے ۔ سجان اللہ،
اس کے بعد وی نازل ہوئی کہ وہ خاتم آئے ہیں اور تمیاری اولا دمیں سے ہیں اگر وہ خاتم آئے ہیں اور تمیاری اولا دمیں سے ہیں اگر وہ خاتم آئے ہیں۔

## جنت ميل حصرت آوم ملاهم كى كنيت:

### فاحشه تورت برنسبست كااثر:

اللہ تعالی اس تبعت کی برکت ہے بندے کے ایمان اور اعمال کی حفاظت فرماتے ہیں اور اے احتفاقوں ہے محفوظ قرمالیا کرتے ہیں۔ حضرت جنید بخدادی رحمة اللہ علید کے زمانے ہیں ایک پواستکبرآ دمی تفاراس کے پاس بہت زیادہ مال و دوات بھی تھا اور خوبصورت با تدیاں بھی تھیں۔اے اپ شیاب اور شراب کے ماسنے حضرت جنید کا مول سے فرصت بی توبیل طاکرتی تھی۔کسی نے اس کے ساسنے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی تیکی کا تذکرہ کردیا۔وہ کہنے لگا اچھا ، بیس اس کی آزمائش کرتا ہوں۔ چنا نچہ اس نے اپنی با تد ہوں بیس سے جوسب سے زیادہ خوبصورت اور رفک قربا ہوں۔ چنا نچہ اس نے اپنی با تد ہوں بیس سے جوسب سے زیادہ خوبصورت اور رفک قربا تدی تھی اسے بلایا اور کہا کہ بن سنور کران کے پاس جانا اور ان سے ایک مسئلہ ہو چینے ہوئے کدم اسے چرے سے نقاب بنا دینا۔ بیس و کھی ہوں کہ دہ تہاری خوبصورتی کود کھی کربھی گناہ سے بچا ہے یا کہاں پچنا۔

ہاندی بن سنور کر جنید بقدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کیٹی۔وہ ان کے سامنے بیٹھ کر مسئلہ ہو چھنے کی ،مسئلہ ہو چھنے ہو چھنے اس نے بکدم اسپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا اور خوبصورت چہرے اور سرا پا کے ساتھ ان کے ساسنے آئی اور مسکرادی۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی نظرا جا تک اس پر پڑگی اور آپ کی زبان سے نور آ''اللہ'' کا لفظ ایک تا شیر دکھتا تھا کہ اس پر پڑگی اور آپ کی زبان سے نور آ''اللہ'' کا لفظ ایک تا شیر دکھتا تھا کہ اس باعری کے دل کے اعمد بیوست ہوگیا۔ اب اس نے شرم کی وجہ سے سر بردو بارہ نھاب لے لیا۔

جب والهل کی او اس کے دل کی دنیابدل پھی تھی۔وہ مالک سے جاکر کہنے گی ،
اب آپ کے ساتھ میر اگر ارائیس بوسکا۔ ش نے اللہ کا افظ سنا ہے۔ اس لفظ کی وجہ سے میر سے دل میں اللہ کی مجبت ایسے آئی ہے کہ اب میں اس کی عبادت میں زعر گی گرزار دول گی۔ چنا نچہ وہ دن کوروزہ رکھتی اور رات کو عبادت کرتی اور وہ منظم تری کی اور وہ منظم آدی اور دہ منظم کے اس کا کیا گاڑا تھا کہ اس نے جند ہورادی کا کیا بگاڑا تھا کہ اس نے جند ہورادی کا کیا بگاڑا تھا کہ اس نے جند ہورادی کا کیا بگاڑا تھا کہ اس نے میری خوبصورت یا عری کو بھی کر دیا ہے کہ اب وہ میرے کام کی نیس رہی۔

حضرت شبل المنته يرتبعت كى بركات:

الله تعالى تسبت كى وجد يند عدكوا ينا نازعين بنالين بين وحفرت فيلى رحمة

الله عليه الله تعالى كى محبت من قتا ہو يكے شفے كا يول من العاب كه ايك مرتبه ان كو مجنون مجد كركس نے پھر مارا۔ جس كى وجہ سے خون نكل آيا۔ ايك آدى و كيور ہا تھا۔
اس نے جب خون لكا ديكھا تو كہا كہ چلو من پئى با عده ديتا ہوں ۔ لہذا اس نے بچوں كو ڈرا دھ كا ديا اوران كے قريب ہوا۔ وہ ديكه كرجران ہوا كہ جوقطرہ بھى خون كا تكانا ہے وہ زمين برگرتے ہى اللہ كا لفظ بن جا تا ہے۔ وہ جران ہوا كہ اس بندے كان ہو در بشتے ميں اللہ تعالى كا تقط بن جا تا ہے۔ وہ جران ہوا كہ اس بندے كرك درك ور بشتے ميں اللہ تعالى كا تقی محبت سائى ہوگى كہ خون كا جوقطرہ بھى كرتا ہے وہ اللہ كا لفظ بن جا تا ہے۔ اس كے بعد اس ك

حسرت بیلی رحمة الله علیه کے ول میں الله تعالی کی اتن محبت تھی کہ جب کوئی ان کے سامنے اللہ کا نام لیتا تھا تو وہ جیب میں ہاتھ ڈالتے تھے اور جیب سے مٹھائی اکال کراس بندے کے مند میں ڈال ویتے تھے۔ کی نے کہا کہ آپ یہ کیا کرتے ہیں کہ لوکوں کے مند میں مٹھائی ڈالے جی ؟ وہ کہنے گئے کہ جس مند سے میرے مجبوب کا نام فکلے میں اس مند کوشیر بی سے نہروں تو جمراور کیا کروں۔

ایک مرتبہ صفرت بیلی رحمۃ اللہ علیہ وضوکر کے گھرے لکے۔ راستے ہیں ہی تھے
کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا ، بیلی الیا گنتا خانہ وضوکر کے قرمیرے کھر کی
طرف جارہا ہے۔ چنا نچہ وہ ہم گئے اور پیچھے ہٹے گئے۔ جب وہ پیچھے ہٹے گئے قو دوبارہ الہام ہوا ، بیلی ! قومیرا کھر چھوٹ کرکھاں جائے گا؟ وہ بھرڈ رگئے اور زورسے
''اللہ'' کی ضرب لگائی۔ جب'' اللہ'' کا انقظ کہا تو الہام ہوا ، بیلی ! تو ہمیں اپنا جوش
دکھا تا ہے۔ حضرت فیلی رحمۃ اللہ علیہ بیان کر دیک کر بیٹھ گئے ، پھر تھوڑی دیرے بعد
الہام ہوا ، بیلی القر جمیں اپنا میر دکھا تا ہے۔ بالآ خر کینے گئے ، اے اللہ! ہمی تیرے بی میا سامنے فریا دکرتا ہوں۔ اصل میں اللہ تعالیٰ اینے پیارے کے ساتھ ذرا مجت کی
باتیں کرنا چا ہے۔ شے۔

حضرت جلی رحمة الشعلیہ پرایک مرتبہ جیب کیفیت تقی۔اللہ تفالی نے ان کے دل میں الہا م فرمایا جلی اکیا تو بیر چاہتا ہے کہ میں تیرے عیب لوگوں پر کھول کر ظاہر کر دوں تا کہ تجفے دنیا میں کوئی مندلگانے والا ندر ہے۔وہ بھی ذرا ناز کے موڈ میں تضافذا جب بیالہام ہوا تو وہ ای وقت اللہ رب العزب کے ماللہ!

کیا آپ چاہتے بیں کہ میں آپ کی رحمت کھول کھول کرلوگوں پر ظاہر کر دوں تا کہ آپ کو دنیا میں کو دنیا میں کوئی بجدہ کرنے والا ندر ہے۔ جیسے بی بیات کی او پر سے الہام ہوا، شہلی انداز میری بات کی او پر سے الہام ہوا، شہلی انداز میری بات کہنا ند میں تیری بات کہنا ہوں۔

سوچیے توسی کرنسیت کی وجہ سے اللہ نتائی اسپے محبوب بندوں کے ساتھ کس طرح راز و نیاز اور محبت وشفقت کی ہاتیں کرتے ہیں۔

## ويداراللي كي تمنا:

ایک مرتبه حضرت حاتی الدا والله مهاجر کی رحمة الله علیہ کے پاس ایک آوی
آیا۔ وہ کہنے لگا، حضرت ! ذکر واذکار اور هما وات شی عمر گزرگئی ہے مرمیرا ول ایک
تمنا کی وجہ سے جل رہا ہے۔ تی چاہا کہ آج آپ کے سائے وہ تمنا ظاہر کر ووں۔
آپ نے پوچھا، کوئی تمنا ہے؟ کہنے لگا، حضرت ! امام احمد بن صنبل رحمة الله علیہ کو خواب بی سومرتبہ اللہ کا ویدار ہوا تھا، میرا بھی تی چاہتا ہے کہ جھے بھی اپنے خالق کا ویدار نواتھا، میرا بھی تی چاہتا ہے کہ جھے بھی اپنے خالق کا ویدار نواتھا، میرا بھی تی چاہتا ہے کہ جھے بھی اپنے خالق کا ویدار نواتھا، میرا بھی تی چاہتا ہے کہ جھے بھی اپنے خالق کا ویدار نصیب ہوجائے۔

حاجی صاحب رجمۃ اللہ علیہ مجی حادق طبیب ہے لہذا اس نے بیات کی تو فرمانے گئے، اچھا، تم پھر آج عشاء کی تماز پڑھنے سے پہلے ہی سوجانا۔ اس بیل بھی حکمت تھی مگر وہ بندہ سجھ نہ سکا۔ وہ کھر آ باجب مغرب کے بعد کا وقت ہواتو سوچنے لگا کہ حضرت نے فرمایا تھا کہ تم عشاء کی تماز پڑھے بغیر ویسے ہی سوجانالیکن فرض تو بالا خرفض بیں۔ چاویش فرض پڑھ کوسنتیں چھوڑ کرسوجاؤں کا اور بعد بیل پڑھاوں

كا \_ چنانچەدە فرض پرزھ كرسوكيا \_

رات کو خواب ش اسے نی علیہ الصلوق والسلام کا دیدار نصیب ہوا۔
آپ ما فیل نے اسے قرمایا '' تم نے فرض قو پڑھ لئے گرسنیں کوں نہ پڑھیں'' اس کے بعداس کی آ کھ کمل گئی۔ میں آ کراس نے حاجی صاحب کو بتایا۔ حاجی صاحب نے فرمایا ، اواللہ کے بندے آتونے استے سال تمازیں پڑھتے گزار دیتے ، بھلا اللہ تیری نماز قضا ہوئے دیتے ، بھلا اللہ تیری نماز قضا ہوئے دیتے ، بھی ایسا نہ ہوتا یا گھروہ تیرے مملوں کی مفاظت فرماتے ، اگر تو مغرب کے بعد سوجاتا تو خواب میں اللہ تعالی کا دیدار بھی ہوتا وہ تھے جگا بھی دیتے اور تھے عشاء کی تو نیتی بھی حطافر مادیتے۔ گرتو راز کونہ بھی سکا۔ تو نے فقط نمیس چھوڑ دیتا تو تھے اللہ تعالی کا دیدار موا آگرتو فرض چھوڑ دیتا تو تھے اللہ تعالی کا دیدار تھیب ہوجاتا۔

## حضرت پيرمبرعلى شاه يعتليك اورنسبت كى بركات:

حضرت بیر مبرطی شاہ رہمۃ اللہ علیہ کے بارے بیں ایک مشہور وا تعہ ہے۔ وہ
ایک مرتبہ نج پرتشریف لے کئے۔ وہ تھکے ہوئے تنے۔ حضرت نے عشاء کی نماز کے
صرف فرض پڑھے اور سو گئے۔ تواب میں نبی علیہ السلام کا دیدار تھیب ہوا۔ آپ
مالی الم ایک مبرطی او نے قرض پڑھ لئے اور منتیں نہ پڑھیں۔ جب آپ ہماری
سنتیں مچھوڑ دیں کے تو باتی لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ بیدار ہوئے تو حضرت پر کریہ
طاری ہو کیا۔ اس کے بعدعشاء کی نماز کمل کی اور پھر بعد میں ہے مشہور نعت کھی۔

### نعت رسول مقبول مَنْ يَعْتِينَهُم:

اج سک حراعدی ودمیری اے کیوں دیڑی اواس محمنیری ہے المناز ال

لول لول وچ حوق چکیری اے اج نیال لائیال کیول جعزیال کھ چند بدر لاٹائی اے متھے کیک لاٹ نورانی اے کالی زئف تے اکم منتاتی اے مخور آنجيل بن مده بجريال اس صورت نول پس جان آکمال جان آکمال کہ جان جہان آکمال یج آکمال تے رب دی شان آکماں جس شان تو شاناں سب ہیاں ايها صورت شالا پيش نظر رہے وقت نزع تے روز حش دیج تیر تے بل تھیں جد ہو گزر سب کموٹیاں تحمیس تد کھریاں انہاں سکدیاں تے کرلاعیاں تے لکے واری مدتے جاعریاں تے اتے بردیاں مقت دکاعریاں تے شالا وت بيال آون ايه محريال الله ما اهلک سيحاك احتک یا انملک

المالية المالية

کھے مہر علی کھے تیری ثا مختاخ اکمیاں کھے جا لڑیاں

الله كي تركت:

اب ایک چھوٹی سی علی بات کرتا ہوں۔ ہوسکتا ہے کہ طلبا ہمی ہے بات مزے ہے۔

سینس ' ' ب' ' کے حرف کو دیکھیں وہ آپ کو لیٹا ہوا نظر آ نے گا۔ اور الف (۱) کو دیکھیں وہ آپ کو لیٹا ہوا نظر آ نے گا۔ اور الف (۱) کھڑی نظر آتی ہے۔ عام حالت میں تو ' ' ب' کا حرف لیٹا ہوا ہوتا ہے اور' ' ب' ' کیٹی لیٹی نظر آتی ہے۔ عام حالت میں تو ' ' ب' کا حرف لیٹا ہوا ہوتا ہے لیکن جیب بات ہے جب بھی اس کو حرف کی شکل میں تھیں گے تو لیٹی ہو کی شکل میں تھیں گے تو لیٹی ہو کی شکل میں تھیں ہے تو لیٹی ہو کی شکل میں تھیں ہے گئی ہو کی شکل میں تھیں ہے گئی ہو کی شکل میں تھیں ہے گئی جب میں اللہ کے اندر ' ' ہو کہ میں جو ایک حرف کو اللہ کے نام کے ساتھ میں ہوجا تا ہے تو اس کھڑا کر دیا جا تا ہے ، اے موس ا تو بھی اگر اللہ کے نام کے ساتھ نبست حاصل کر لے گا تو اللہ تعالیٰ کی قرائے دیں گے۔ جب انڈر رب العزت کے نام کی نبست کی اتنی پر کئیں جی تو اللہ تعالیٰ کی قرائے کو نبست کی اتنی پر کئیں جو اللہ تعالیٰ کی قرائے کی نبست کی اتنی پر کئیں جو لیا تھ نبست عطافر ما دے۔

### ايك عجيب مكته:

مفسرین نے ایک جیب کاتہ تھا ہے کہ ومن کے مال کواگر چور پڑجا کیں اور بیہ
اس کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ بیہ بندہ شہید
ہے۔ بجیب بات ہے کہ اپنے مال کی خاطر میرمراہے اوراس کوشہا دت کا ر تبدد سے دیا
سمیا عشل جیران ہوتی ہے کہ (مال کی خاطر مرئے والا) جس مال کے بارے میں کہا

کیا کہ اس کا کوئی حیثیت ہی تھیں ، ول میں اس کی جیت تھیں ہونی جا ہے ، اللہ کے ہاں اس کا کسی کے پر کے برا برجی رجہ تھیں۔ اس مال کی خاطر اگر موس جان وے دیتا ہے تو بید جہیں ہے ہوان اللہ اس کا کسی کے پر کے برا برجی رجہ تھیں ۔ اس مال کی خاطر اگر موس جان وی دیتا ہے تو بیدا ہو جائے کہ ہنڈیا ایل ہوا ور درمیان میں اسے بیڈ و پیدا ہو جائے کہ ہنڈیا ایل جائے گی اور جھے کھانے کو پچھا ور تیس طع کا تو وہ تماز تو ثر و دے ۔ ہنڈیا کی اور جھے کھانے کو پچھا ور تیس طع کا تو وہ تماز تو ثر و دے ۔ ہنڈیا کی اور جھے کھانے کو پچھا ور تیس میں جھی جران ہوتی و دے ۔ ہنڈیا کی حافظت پہلے کرے اور تماز کو بعد میں پیر لوٹا دے ۔ عشل جران ہوتی ہے کہ اللہ کی عمادت میں کھڑ اتھا اور اوجر ہنڈیا کی بات تھی ، حالا تکہ اس کی کوئی اتن قدر و تیست تیس تھی محرکہا کریں بھی ہیلے اس کی حق طے کرو، تماز پھر پڑھ لینا۔

ارے! مال تفاء اس کی کوئی ویلیونیوں تھی بھر مال کی خاطر بیال کر ویا حمیا ، شریعت کہتی ہے کہ شہید ہے۔اس کی کیا وجہہ؟ طالب علم کے ذہن میں بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے اس کوشہاوت کا رجبہ کیوں ویا ؟ کیونکہ اس نے کوئی كافروں سے جنگ جيس الرى اور تدبى اس فے دين كى سربائدى كے لئے كام كيا ہے، فقط اینے مال کی وجہ سے از اجس کی کوئی ویلیونٹی تھی۔ یہاں محدثین نے ایک تکت ككما ب- وه فرمات بين كه مديث ياك بين فرما يا كياب من قصل دون حالمه فهو شهيد كرجوبتده ايخ ال كى وجد الكل كرديا كياوه شهيد ب-اس مديث یاک کوسائے رکھ کروہ فرماتے ہیں کہ مال کی تو کوئی حیثیت جیس تفی محرحدیث یاک میں مالہ کے لفظ میں '' یک خمیر نے مال کومومن کے ساتھ تبیت دے دی ہے۔ البذا اب بدفقا مال جیس بلکہ بہموس کا مال ہے۔ الغذا موس کے مال کی حفاظت کرتے ہوئے اگرمومن مرکمیا تو اللہ تعالیٰ اس کوشہا دستہ کا رحیہ عطا قرما دسیتے ہیں۔ارے! مال کواگرمومن کے ساتھ نسبت ہوجائے تو مال کی فقد پیزھ جاتی ہے۔اگرمومن کو الله عدنست ل جائة مومن كي شان كيول نديوه جائ كي الله اكبركييرا.

امام رازی المنطع کے زویک بسم الله کی برکت:

ا مام رازی رحمة الله عليه نے ايك مجيب بات لکسي \_ وه قرماتے ہیں كه جب حعرمت نوح علیدالسلام مشتی میں سوار ہوئے تو اللہ تعالی نے ارشاد قرمایا کہتم ایمان والول كوكشتى على كريم فوراوراس كربعد يدمنا يسبع المله مجرها رابذاجب مشى كوچلانا موتا تؤوه بسب الشيه منجوها يشعة اورسى مل يرتى اورجب روكنا موتا لوفرماتے بسم اللَّهِ مُوسنهَا اس سے متی رک جاتی۔ الله تعالی نے اس قرآن ياك كم آيت بناويا ـ بِسْسِعِ السَّلِهِ مَجْدِهَا وَ مُرْسِنْهَا ال آيت ـ كَتَحْت المامِ رازى رحمة الله عليه نے ایک بجیب تکت لکھا۔ وہ قرماتے ہیں کہ حضرت توح جیم کواللہ نتعالی تے قرمایا کہتم بھم اللہ يز حراس مشى كوچلاؤ مى اورردكومى \_ ابترابىم الله كى بركت سے اللہ نتعالی اس مشتی کو چلاتے بھی تنے اور اٹنے بڑے طوقان سے اس مشتی کی حفاظت بھی فرمائی۔وہ بہال فرماتے جیں کہ سوچے کی بات ہے جب اللہ تعالی نے توح جيهم كور دمهم الله " كے دولقظ عطا فرمائے اوران دولفظوں كى بركت سے حضرت نوح بیم ک سریری میں ان کی پوری امت کوانٹدتھائی نے استے ہوے طوفان سے محفوظ فرمالیا تو ہم بھی امپد کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی سریری بیں امت محدید کو الله تعالی نے جو ہوری ہم اللہ الرحمٰن الرجم حطا کردی۔ اس کی پرکت ہے جہم کی آ م سے بچا کر جنت عطافر مادیں کے۔ بیجان اللہ، چونکہ نی میں کے ساتھ است کو ا كيانست حاصل ہے اس كے اللہ تعالى اس است كى بھى حفاظمت قرماكيں مے۔

مارىكل كاكتات:

میرے دوستو! دنیا داروں کی پراپرٹی ان کا مال ہوتا ہے اور ہماری پراپرٹی نبست مع اللہ اورنبست مع الل اللہ ہے۔ پینی اللہ سے تبست اور اللہ والوں سے

عمل کی ایے اماس کیا ہے بجر عمامت کے پاس کیا ہے دیے سلامت تنہادی نبت میرا تو بس آمرا پی ہے

## نزع کے وقت تسبعت کی برکت:

قاری محرطیب رحمة الله علیہ کے مواحظ علی ہے بات کمی ہے کہ ایک مورت ان کے بیعت ہوئی۔ اس کے بعدائ کا صغرت سے رابطہ می شدر ہا۔ البنة وہ ان کے بتائے ہوئے معمولات پرحتی المقدور عمل کرتی رہی ہیں سال کے بعدائ پر سکرات موت کی کیفیت طاری ہوئی تو وہ اچا تک کہنے گئی، وہ ویکو، حضرت آرہ بیل ۔ پھر کہنے گئی، وہ ویکو، حضرت آرہ بیل ۔ پھر کہنے گئی، وہ ویکھو، حضرت بھے بھے بیل ۔ پھر کہنے گئی، حورت بھے بھے پر صارب بیل ۔ اس نے خودی ہو چھا، حضرت آآپ بھے کیا پر صارب بیل ؟ پھر کہنے گئی، حضرت آگے۔ پھر کہنے گئی، اچھا، بیل خودی کے بیل مال کے بیل کی ایک اس کے کہا پر صارب بیل ؟ پھر کہنے گئی، اچھا، بیل بوحل ہے ہیں؟ پھر کہنے گئی، اچھا، بیل پر حارب بیل کے بیل کی ، اچھا، بیل پر حال ہوگئی، ایکھا، بیل پر حق ہوں ۔ چنا نچہاس نے پڑھا لا الدالا اللہ محد رسول الله اور جان جان آ ب

ائداز و سیجے کہ بیں سال پہلے بیعت ہوئی تنی ۔اس دوران بیں کوئی رابطہ نہ ہوا۔ گراس کے دل بیں محبت تنی ۔ ظاہر کے رابطے بیں تو رکا وٹیں ہوسکتی ہیں گر دل کے رابطے بیں تو دنیار کا وٹیس پریائیس کرسکتی۔ ٹیس سال کے بعد موت کے وقت اللہ تعالی نے اس کو ایک منظر دکھا دیا ، شخ ہے تبعت کی برکت گاہر فرما دی۔اس نے اپنے شخ کے کسی لطیفہ کو دیکھا ہوگا اور اللہ تعالی نے اپنے رجال میں ہے کسی بندے کو اس شکل میں کھڑ اکر دیا ہوگا۔ اللہ تعالی نے تبعت کی برکت سے اس مورت کے اس مورت کی مورت کے اس مورت کے اس

ایمان کی حفاظت فرمادی۔

## خواجه نضل على قريشي المنطقة كا فرمان:

خواجه فعنل علی قریشی رحمة الله علیه قرمایا کرتے منے که جس دل پر بیالله الله کی الله الله کی الله الله کی الله الله کا کا میا می سال دل کو ذکر سے بغیر موت نیس آسکی سیعتی نبیت کی برکت کی وجہ سے اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا۔

## امام رازی معتلی کے ایمان کی حفاظت:

ا مام فخر الدین رازی رحمة الله علیه بهت بوے الله والے گزرے ہیں۔ آپ شخط جم الدین کبری رحمة الله علیہ ہے بیعت تھے۔ آپ نے الله تعالی کی وحدا نیت کے بارے بیں سودلاک جم کئے۔

جب امام رازی رحمۃ الله علیہ کی وقات کا وقت قریب آیا تو شیطان آپ کو کھسلانے کے لئے آپ کے پاس آیا۔ نرع کے وقت شیطان انسان کو گراہ کرنے کے لئے ایوی چوٹی کا زور لگا تا ہے تا کہ مرتے وقت وہ ایمان سے ہاتھ وہو بیٹے۔ شیطان نے آکرام رازی رحمۃ الله علیہ سے پوچھا کہ تم نے ساری زیرگی الله کی عباوت میں گزار دی۔ کیا تم نے الله کو پیچانا بھی ہے؟ آپ نے فرمایا، ''ب فک ماللہ ایک ہے''۔ شیطان کینے لگا ، کوئی ولیل وو۔ آپ نے تو حید باری تعالی کے بارے میں ایک ولیل دی۔ شیطان نے چوٹکہ انسانیت کو گراہ کرنے کی تشمیل کھائی بارے میں ایک ولیل دی۔ شیطان نے چوٹکہ انسانیت کو گراہ کرنے کی تشمیل کھائی بوئی تھیں۔ اور معلم الملکوت رہ چا تھا اس لئے اس نے آپ کی بتائی ہوئی ولیل رد کردی۔ آپ نے دوسری ولیل دی۔ اس نے وہ بھی رد کردی۔ یہاں تک کہ امام رازی رحمۃ الله علیہ نے سود لاکل و سینے گراس نے سب ولاکل رد کردی۔ یہاں تک کہ امام رازی رحمۃ الله علیہ بہت پریشان ہوئے۔

## مجوى كاماتھ كيوں نەجلا؟

ایک بزرگ کبیل جارہے تھے۔ راستہ علی ان کوایک آدی طا۔ انہوں نے

پوچھا، تم کون ہو؟ کہنے لگا، علی آئی پرست (آگ کی پوچا کرنے والا) ہوں۔
دونوں نے لل کرسنر شروع کرویا۔ راستہ علی وہ آپس علی بات چیت کرنے گئے۔
اس بزرگ نے اس کو بھایا کہ آپ خواہ گواہ آگ کی پوچا کرتے ہیں ، آگ تو خدا

نہیں ، خدا تو وہ ہے جس نے آگ کو بھی پیدا کیا ہے۔ وہ شدما نا۔ آخر کاراس بزرگ

کو بھی جلال آگیا۔ انہوں نے فرمایا، اچھا، اب ایسا کرتے ہیں کہ آگ جلاتے ہیں

اور دونوں اپنا اپنے آگ گ میں ڈالنے ہیں۔ جو بچا ہوگا آگ کا اس پر چھا ا

نہیں ہوگا اور جو جھوٹا ہوگا آگ اس کے ہاتھ کو جلادے گی۔ وہ بھی تیارہ و کیا۔

انہوں نے اس جنگل میں خوب آگ جلائی۔ آگ جلائے کے بعد بجوی

گمرانے لگا۔ جب اس بزگل میں خوب آگ جلائی۔ آگ جلائے اے قائروں نے اس

گمرانے لگا۔ جب اس بزگل میں خوب آگ جلائی۔ آگ علائے کے بعد بجوی

کا ہا دو کا کو اور اپنے ہاتھ میں اس کا ہاتھ تھا م کرآگ میں ڈال دیا۔ بزرگ کے کا برگ کے درگ کا برگ میں تو نے ایس کو خرور قالم کرآگ میں ڈال دیا۔ بزرگ کے دل میں تو نے ایسے تو انہوں اور اللہ تھائی میری تھا نیت کو ضرور قالم ر

فرما ئیں کے جس سے دین اسلام کی شان وشوکت بھی واضح ہوجائے گی ۔لیکن اللہ کی شان ، کدنداس بزرگ کا ہاتھ جلا اور نداس آتش پرست کا۔وہ آتش پرست بڑا خوش ہوا اور یہ بزرگ دل ہی دل میں بڑے دنجیدہ ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہوا۔

چنا نچروہ اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہوئے اور عرض کیا ، اے اللہ! بیل ہے وین
پر تھا ، آپ نے جھ پر تو رحت فرما دی کہ میرے ہاتھ کو محفوط فرما لیا ، بیر آئش پرست تو
جموٹا تھا ، آگ اس کے ہاتھ کو جلا دیتی ۔ جب انہوں نے بیدیات کی تو اللہ تعالیٰ نے
ان کے دل میں بیدیات القافر مائی کہ میرے بیارے! ہم اس کے ہاتھ کو کسے جلاتے
جب کہ اس کے ہاتھ کو آپ نے بگڑا ہوا تھا۔ سبحان اللہ ، اللہ تعالیٰ نسبت کی بوں لاح
رکھ لیے ہیں۔ جموی تو یکا کا فرتھا کر اس کے ہاتھ کو وقتی طور پر ایک اللہ والے کے
ہاتھ کے ساتھ سنگت نصیب ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اے ہمی آگ سے محفوظ فرما دیا۔

بورے قبرستان والوں کی بخشش:

حضرت مولانا احد علی لا ہوری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو فرش کیا گیا تو خوشہو آتی تفی۔اب لوگ جیران ہوتے ہیں کہ تبر سے خوشہو کی گیا۔اوخدا کے بندے!اس میں تبجب کی کوئی بات۔اگر پھول زمین پر پڑا ہوتو مٹی کے اندرخوشہو آجاتی ہے۔ہم بھی بہی کہتے ہیں کہ بید حضرات بھی پھول کی مانند نتھ۔

مگفتا من گلے ناچیز بودم و لیکن مست باگل نفستم حمال ہمتشیں در من اثر کرد وگرنہ من ہماں خاکم کہ ہستم ورکل تنے ،اس بجول کی خوشبومٹی میں ساتھ تھی اور پھرمٹی میں سے انسانوں کو محسوس ہونے لگ کی تھی۔ کائی عرصہ کے بور صفرت موانا نا احمد علی لا ہود بی رہز اند علیہ اپنے خلفا بیس سے کسی کو خواب بیس نظر آئے۔ اس نے ہوج ہا، صفرت آئے۔ کے کیا معاملہ بنا؟ حضرت نے فر مایا ، انٹدر ب العزت کے صفور میری بیٹی ہوئی۔ (حضرت کیر البکا وضع ، ان کی طبیعت غزوہ رہتی تھی ) حضرت نے خواب بیس بتایا کہ اللہ تعالی نے فر مایا ، احمد علی آ تو جھے سے اتنا کیوں ڈر تا تھا؟ بیس کر بیس اور زیادہ ڈر کیا کہ جھے سے بوجھا جا رہا ہے۔ جب بیس اور زیادہ ڈر کیا تو جھے فر مایا ، احمد علی ! تم اور ڈر کئے ۔ آئے تہمارے ڈر نے کا دن جیس ، بلکہ اتعام پانے کا دن ہے ، ہم نے تہمارا اگرام کرتا ہے البذا ہم نے تہماری بھی مففرت کی اور جس قیرستان بیس تمہیس فن کیا میں ہم نے وہاں کے بھی تمام مُر دول کی مففرت فر ما دی ۔ سبحان اللہ ، ثبست ہوی

#### وعاوّل کاپېره:

الله والول سے تعلق رکے والے ہزارول میل دور ہوتے ہیں کر الله تعالی مشارکے کی دعاؤل اور توجیات کے صدیقے وہاں بھی ان کے ایمان اور اعمال کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ کی لوگ فتوں میں پڑنے گئتے ہیں گر الله تعالی ہوں بچالیتے ہیں مگر الله تعالی ہوں بچالیتے ہیں مگر الله تعالی ہوں بچالیت ہیں میسے مکھن میں سے بال نکال لیاجا تا ہے۔ بھکنے گئتے ہیں گرکوئی تھام لیتا ہے، پیسلنے گئتے ہیں گر الله تعالی حقاظت، فرما دیتے ہیں۔ بوتا یہ ہے کہ ہمارے بروں کی وعائیں ہمارے کر دیبرو دیا کرتی ہیں۔ بیدہ الی آ زمائٹوں سے جو جو کھا کا ہے وہ اللہ ہم میں سے کسی کی ہمتیں ہوتی ہیں۔ کہنے والے نے کیا خوب کہا:
دور جیٹا کوئی تو دعائیں دیتا ہے دور جیٹا کوئی تو دعائیں دیتا ہے۔ اس لئے ہمیں ٹورنسیت تمنا بینا کرافٹہ تعالی سے مانگنا جا ہئے کیونکہ

نبت مصطفیٰ بھی ہوی چنز ہے جس کونبت نہیں اس کی عزت نہیں خود خدا نے تی سے یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں

## د تیھنے کا فرق:

صدیث قدی ہے انا عند طن عبدی ہی کہٹل بھے کے ساتھ وہی محاملہ كرتا ہوں جيبا وہ مير ہے ساتھ كمان ركھتا ہے۔ يقيبتا ايما بى ہے كہ بندہ اللہ تعالیٰ پر جب کمان رکھتا ہے ای طرح اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ ای طرح اگر شخ کے بارے میں بیر گمان رکھے کہ بیر کال میں اور مجھے اللہ تعالی ان سے ہدایت کا نورعطا فرما میں کے تو اللہ نتحالی اس کے ساتھ ویبا ہی محاملہ فرما دیتے ہیں اور جو تحض اپنے شخ کوایک عام بندے کی می نظرے ویکھناشروع کردے توشیخ اس کوعام بندہ ہی نظر آتا ہے۔ دیکھئے شیر اور جیم دوالغاظ ہیں۔ بید کیلینے میں توایک جیسے ہیں گرایک لفظ جنگل کے بادشاہ کی طرف اشارہ کرتا ہے اور دوسرے لفظ کا مطلب دودھ ہے۔ جس طرح مید دونون الفاظ لکھنے ہیں اور دیکھنے ہیں ایک جیسے ہیں مکر حقیقت میں بردا فرق موتا ہے۔ایک اور مثال پرتور کیجئے۔کہ ٹلک ، مَلک ، مَلک ، مَلک میارالفاظ ہیں۔ بیمی جاروں الفاظ کھنے اور دیکھنے میں ایک جیسے ہیں مرحقیقت میں ہرا یک کا مطلب اورمفہوم جدا ہے۔ جانے والا آ دی جب کسی جلے میں اعراب کے بغیران میں سے کوئی بھی لفظ پڑھتا ہے تو ٹھیک ٹھیک پڑھتا ہے اگر آیک لفظ کی جگہ دوسرا پڑھ رے تو منہوم الث بن جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا چیرة اتور تو وہی تھا ، صدیق اكبر على نظر جب آب شيكم كے چرة انور يريل لوائيوں نے آب شيكم كو و محدرسول الله " كي نظرية و يكما اورمقام صدياتيين حاصل كرنيا - يكن آب من الله ك جيا ايولهب اورايوجهل في السيالم كوفقط محدوين عبداللد كي نظر سے ويكها جس کی وجہ سے جہنم کی غذا ہے ۔معلوم ہوا کہ بدد کھنے دالے کی تظر ہوتی ہے کہ

دیکھنے والائس عقیدت اور محبت سے دیکھ رہاہے۔ لہذا جوسا لک اپنے بیٹنے کے بارے میں بدیفتین رکھے کہ اللہ دب العزت نے ان کونست کا نور دیا ہوا ہے اور ان کے صدقے اللہ تعالی میرے سینے کو بھی روش فرما کیں گے۔ تو اللہ تعالی اس کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ فرما کیں گے۔

# جبيها گمان وبيامعامله:

> کہد رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت جس کا جتنا ظرف ہے اتنا عی وہ خاموش ہے

الله تعالی این اولیا کی ایسی حالت بنادیا کرتے ہیں کدوہ من عوف ربه طال لسانسه کا مصدات بن جاتے ہیں اورا یک حدیث یاک بن آیا ہے کہ مین عوف ربه قبل لساند کی دو گائے ہیں اورا یک حدیث یاک بن آیا ہے کہ مین عوف ربه قبل لساند کی دو گائے ہیں کہ جب ان کواللہ تعالی کی ترفت ملی

ہو اللہ تعالیٰ کے دیدار میں ایسے مست ہوجاتے ہیں کدان کی تلوق کے ساتھ کلام
کرنے کی کیفیت کم ہوتی ہے اور وردگار عالم کی طرف ان کے رتجان کی نبست
زیادہ رہتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار میں بی مست رہے ہیں۔ اور قرماتے ہیں
کہ تیسرا میں تھا اور میرا اپنے شخ کے پارے میں گمان بیتھا کہ بیرے شخ است کا اس بیس کہ اس سے پہلے اگر اس امت میں کی کوکوئی کا الی شخ طلب تو وہ سیدنا صدیق
اکبر میں کہ اس سے پہلے اگر اس امت میں کی کوکوئی کا الی شخ طلب تو وہ سیدنا صدیق
اکبر میں کہ تیس کہ اس ملے ہیں اور صدیق اکبر میں کہ بعدا کر کسی کوکوئی کا الی شخ طلا
ہے تو پھر جھے میرے شخ ملے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھی تو پہتے نہیں کہ کدھر
میں ہے تار میال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جھے بچہ دائف ٹائی بنا دیا۔ یعنی جھے وہ سرے ہزار سال کا بچہ و بنا دیا۔

#### ایک اور دافعه:

تین آدی ایک ہی رائے پر جارے تھے۔ ان کا آپس یں تعارف ہوا۔ پھر
ایک دوسرے سے پوچھنے گئے کہ کہاں جارہے ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ
میں حضرت شخ عبدالقا در جیلائی رحمۃ الشعلیہ کے پاس جار ہا ہوں۔ سنا ہے کہ وہ بدا
دلی ہے اس لئے میں اسے آزیائے جارہا ہوں کہ وہ دلی بھی ہے یا تیس ۔ دوسرے
دلی ہے اس لئے میں اسے آزیائے جارہا ہوں کہ وہ کہنے لگا کہ میں بہت زیادہ
سے پوچھا کہ بھتی ! آپ کس لئے جا رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ میں بہت زیادہ
مصیبتوں میں پھنما ہوا ہوں ، اس لئے شخ عبدالقا در جیلائی رحمۃ الشعلیہ سے دعا
کروائے جارہا ہوں تا کہ اللہ تعالی ان کی دعا سے میری مصیبتیں دور قرما دیں۔
تیسرے نے پوچھنے پر جواب دیا کہ میں نے سنا ہے کہ شخ عبدالقا در جیلائی بوے
کول دی ہیں ، اس لئے میں ان کو وئی بھی کر ان کے جوتوں میں کھودن گزار نے جا

وه نتنول آ دى يخ عبدالقادرجيلانى رحمة الله عليه كي خدمت بس بنيج اورسلام كر

کے بیٹھ گئے۔ان بیں سے جوآ دی کہتا تھا کہ بیل تو آزمانے جارہا ہوں ،حضرت
نے اس سے حال احوال ہو جھے اور اسے والی بھی دیا۔ کہتے ہیں کہ وہ بندہ اپنی زندگی بیل مرتذ ہوا اور بالآ خر کفریراس کی موت آئی۔ کیونکہ اس کے دل بیل اولیاء اللہ کا استخفاف تھا اور ان کے بارے بیل ادھراوھر کی باتیں کرتا بھرتا تھا۔ان بیل سے جس نے کہا تھا کہ بیل مصیبتوں بیل گھرا ہوا ہوں اور دعا کروانے جارہا ہوں حضرت نے اس کے لئے دعا فرمائی اور اس کو واپس بھیج دیا۔اللہ تعالی نے اس کی مصیبتیں دور کر دیں اور تیسرا بندہ جس نے کہا تھا کہ بیل ان کے قدموں بیل بھی مصیبتیں دور کر دیں اور تیسرا بندہ جس نے کہا تھا کہ بیل ان کے قدموں بیل بھی مصیبتیں دور کر دیں اور تیسرا بندہ جس نے کہا تھا کہ بیل ان کے قدموں بیل بھی مصیبتیں دور کر دیں اور تیسرا بندہ جس نے کہا تھا کہ بیل ان کے قدموں بیل بھی مصیبتیں دور کر دیں اور تیسرا بندہ جس نے کہا تھا کہ بیل ان کے قدموں بیل بھی علیہ کے خلفا بیل شامل ہوا۔

# سراقہ کے ہاتھوں میں کسریٰ کے تکن :

اگرکوئی آدی نیک ٹی کے ساتھ اللہ کے لئے دنیا کی کوئی قربانی دےگا تو اللہ تعالیٰ اس کواس کا بدلد دنیا ہیں ہی دیں گے اور آخرت ہیں ہی دیں گے ۔ صدیث پاک سے اس کی دلیل لئی ہے۔ جب ہی علیہ الصلو قا والسلام جبرت کے سفر ہیں شے اس وقت آپ کے بیجھے ایک کا فرآ گیا۔ جس کا نام سراقہ تھا۔ جب اس نے آپ می طیباتھ کو دیکھ لیا تو آپ نائی ہے کہ دعا سے اس کے پاکس زیمن ہیں جنس گئے۔ پھر شیا تھا کہ کو کی لیا تو آپ نائی اور اس کے پاکس کوزشن نے چھوڑ دیا۔ جب وہ جانے کی علیہ السلام نے وعافر مائی اور اس کے پاکس کوزشن نے چھوڑ دیا۔ جب وہ جانے کا تو ڈرتھا کہ کہیں وہ جاکر پھر تہ تا دے۔ اس وقت اس نے ٹی علیہ السلام سے عرض کیا کہ جھے کلہ پڑھا و تیجئے۔ چٹا تھے ٹی علیہ السلام نے اسے کلہ پڑھا دیا۔ لیکن عمل اس سے پہلے ہی علیہ السلام نے اس کو بشارت دے دی تھی کہ سراقہ ! ہیں و کیور ہا ہوں کہ اللہ تعائی نے تو تیرے ہاتھوں یا تیرے یا زود اس ش کسرئی کے گئن عطافر ما ویہ جوں کہ اللہ تعائی مانا تھا جو دیے ہیں۔ اس کو ٹی علیہ السلام کی مجری کرنے پرسویا دوسوا و ٹوں کا انعام مانا تھا جو دیے ہیں۔ اس کو ٹی علیہ السلام کی مجری کرنے پرسویا دوسوا و ٹوں کا انعام مانا تھا جو

کفار نے اعلان کرویا تھا لیکن اس نے اللہ کی تبعث سے سویا دوسواونٹوں کے انعام کی قرباتی دے دی کہ بیں اس د تیاوی قائدہ کو چھوڑتا ہوں اور اب والیس جاکران کے بارے بی کفار کو تیس بناؤں گا۔ چٹا ٹچراللہ رب العزت نے اس کی اس قربائی کی قدر دائی قربائی اور دوسوا ونٹوں کے بدلے بی کسری جیسے بادشاہ کے گئن اس کے بازووں بیں عطافر مادیئے۔ سیحان اللہ ، جو بیرہ اللہ کی تبعث سے دنیا کی قربائی دیتا ہے اللہ تعالی سے دنیا سے محروم میں کرتے بلکہ دنیا کو کئی گنا کر کے اس کے قدموں بیں ڈال دیا کرتے ہیں۔

و یکھتے، میرے اور آپ کے لئے سونا پہننا حرام ہے لیکن سراقہ طابہ کے لئے سونا پہننا طلال ہو گیا۔ ونیا بیں بی ان کے ہاتھوں بیں سوئے کے کنگن ہے۔ جب کہ ہمارے ہاتھوں بیں تو جنت بیں بچیں کے۔اللہ تعالی ہمیں وہاں پہنچا دے۔ (آبین) نو جوان اور کنگن:

پھوتو جوان کتن کا نام سنتے ہیں تو جران ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جنت ہیں مردلوگ سونے کے کتن پہنیں گے۔ جب کہ ان کا اپنا بیرحال ہوتا ۔ ہے کہ راڈو کی مردلوگ سونے کے کتن پہنیں گے۔ جب کہ ان کا اپنا بیرحال ہوتا ۔ ہے کہ راڈو کی گھڑی پہن کر ہاتھ ہلاتے ہیں اورلوگوں کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو میں نے راؤو کی گھڑی ہوئی ہے۔ او خدا کے بندے! بیرتو دنیا کی ایک گھڑی ہے، جب بیر تیرے ہاتھ پہنی ہوئی ہے۔ او خدا کے بندے! بیرتو دنیا کی ایک گھڑی جنت کے اندر تیرے ہاتھ پہنی ہوئی ہے تو تو لوگوں کو دکھاتا پھر دہا ہے، اگر اللہ تعالیٰ بھی جنت کے اندر مردوں کے بازوؤں ہیں سونے کی گھڑیاں اورسونے کے کتن سجا ویں تو اس ہیں کوئی احدے۔

دو پینمبرول کے ساتھ اللہ تعالی کا عجیب معاملہ:

آپ کے سامنے آیک علمی بات ویش کرتا ہوں۔ جوعلا اورطلبا کے لئے بہت

مزے کی بات ہوگی۔اللہ تعالی کے دوئی بھی ایسے ہیں جن کا قرآن مجید ہیں بھی تذکرہ ہے اوران دونوں نے مُر دول کے زعرہ ہونے کے بارے ہیں سوال کیا۔ مگر سوال کا انداز مختلف تھا۔ایک حضرت عزیر جعیم تھے انہوں نے جب مُر دول کو دیکھا تو اس وقت اللہ تغالی سے پوچھا کہا ہے بروردگار آئی یُٹی ہندہ الله بَعْدَ مَوْتِهَا الله اس کو کس طرح زندہ کرے گا اس کے مرنے کے بعد۔انہوں نے پوچھا مگر اس کے مرنے کے بعد۔انہوں نے پوچھا مگر اس کے جواب میں اللہ تعالی نے انہی کوموت وے دی اوروہ ایک سوسال تک ای حالت میں رہے۔اس کے بعد اللہ تعالی سے ان کو زعرہ قرمادیا۔

دوسرے حضرت ایراہیم میں تھے۔ انہول نے بھی مردول کے زیر سینے ك بار \_ يس سوال كيا\_ان كاسوال يوجيف كا عراز بينها كم سكيف تُدخى الْمَوتى اے اللہ! آب مردوں کو کیسے زیمہ و قرمائیں مے۔ انہوں نے آنسی کالفظ استعمال کیا اورادهر كيف كالفظ استعال كيا كيا كيا كيف كالفظ عن سواليد بات ب،اس على كوئى تجب ظاہر نہيں ہوتا كه بى ان كوكيے زعره كريں كے \_ بلكه فقظ ايك سوال يوجها اى كن جب يوجها أوكم فؤمن كمها آب ال بات يرايمان بيل لات جواب ش فرأعرش كياقًالَ بَلني اسالله اما تا مول ، ايمان هم و لكن لِيَظْمَيْنُ قبانسي ميں نے تواہين دل كے اطمينان كے لئے سوال كيا ہے۔ چونكه حضرت ابراجيم طلع نے کیف کے لفظ کے ساتھ سوال ہو چھا اس کئے بروردگار عالم نے کسی غیر بر موت کوطاری کیا اور پھراس کوزندہ کر کے ان کے سائے معجزہ دکھا دیا۔ جب کہ حضرت عزیر میلام نے سوال ہو چھتے ہوئے تنجب کے ساتھ ہو چھا ، جیسے اس بات یہ برے جران مور ہے مول کہ آٹی یعنی علیہ الله بعد مویها چونکہ تجب یا یا جا تاتھا اس لئے یروردگارنے غیر برمونت طاری کرنے کی بجائے اٹھی برموت طاری کردی اورسوسال تک آ رام سے ملا دیا۔ چرز تدہ کرکے یو جھا کداے میرے پیغبراب

تائيئے۔

اس ساری تفصیل کا حاصل بید لکا کدایک لفظ کی تندیلی سے دونوں کے ساتھ معاملہ علی دونوں کے ساتھ معاملہ علی کہ معاملہ علی معاملہ علی کے ساتھ جبیبا عمان کے ساتھ جبیبا عمان کرے گا بروردگارکا اس کے ساتھ ویبائی معاملہ ہوگا۔

لیکن حضرت ایراجیم علیہ السلام نے بھی چونکہ سوال تو یو چھا تھا اس لئے سوال ہی چھنے کی کوئی تو تھے جنہوں نے سوال ہی نہیں پوچھنے کی کوئی تو تھے جنہوں نے سوال ہی نہیں پوچھا تھا۔ اس لئے تمام انبیاء میں سے اللہ تعالی نے کسی سے وہ قربانی نہ ما تگی جوحضرت ایراجیم علیہ السلام سے ما تگی۔ کو یا اللہ تعالی نے فرمایاء اسے بیارے خلیل! میں نے مُر دول کوز عمرہ تو کر کے آپ کے سوال کا جواب دے دیالیکن چونکہ سوال یو چھا تھا اس لئے اس کی قیمت بھی دیتے جائے۔ اب آپ کو اپنے کو اپنے کو اپنے بیٹے کو اپنے کو اپنے بیٹے کو اپنے بیٹے کو اپنے بیٹے کے کو اپنے بیٹے کو اپنے بیٹے کو اپنے بیٹے کو اپنے بیٹے کے کو اپنے کو اپنے بیٹے کو اپنے بیٹے

## نىيت درس**ت** كر <u>ليح</u>يّ:

چونکہ حدیث قدی ہیں ہے کہ ہیں بندے کے ساتھ وہا ہی معاملہ کرتا ہوں اسیا وہ میر ہے ساتھ گمان کرتا ہے۔ ابندا آپ ہیں سے جودل ہیں بیگان لے کرآیا کہ ہیں ایک الیہ جگہ پر جا رہا ہوں جہاں ذکر کرنے والے اللہ کے نیک بندے ہوں ہے، ہیں وہاں جاؤں گا اور میر ہے گہناہ قشقہ جائیں گے، میری مشکلات دور ہو جا کیں گی اور اللہ تعالی میرے دین ایمان ہیں ترقی عطافر ما دیں ہے۔ جواس نیت جا کیں گی اور اللہ تعالی میں سننے جا رہے ہیں تو اللہ تعالی اس کے ساتھ ہی معاملہ قرما کیں گے اور جو کے ساتھ جا کی کہ ہم تقریبی سننے جا رہے ہیں تو اللہ تعالی اس کو تقریب ہی تو سنوا دیں ہے گر المن کی فعت سے محروم لوٹا ویں گے ۔ اب یہ معاملہ ہم پر ہے ۔ کی مرتبہ دور سے باطن کی فعت سے محروم لوٹا ویں گے ۔ اب یہ معاملہ ہم پر ہے ۔ کی مرتبہ دور سے باطن کی فعت سے محروم لوٹا ویں گے ۔ اب یہ معاملہ ہم پر ہے ۔ کی مرتبہ دور سے باطن کی فعت سے محروم لوٹا ویں گے ۔ اب یہ معاملہ ہم پر ہے ۔ کی مرتبہ دور سے باطن کی فعت سے محروم لوٹا ویں گے ۔ اب یہ معاملہ ہم پر ہے ۔ کی مرتبہ دور سے باطن کی فعت سے محروم لوٹا ویں گے ۔ اب یہ معاملہ ہم پر ہے ۔ کی مرتبہ دور سے باطن کی فعت سے محروم لوٹا ویں گے ۔ اب یہ معاملہ ہم پر ہے ۔ کی مرتبہ دور سے باطن کی فعت سے محروم لوٹا ویں گے ۔ اب یہ معاملہ ہم پر ہے ۔ کی مرتبہ دور سے باطن کی فعت سے مولیاں مجرکے جاتے ہیں اور قریب سے والے جوالیاں محروم لوٹا ویں گے ۔ اب یہ معاملہ ہم پر ہے ۔ کی مرتبہ دور سے باطن کی فعت سے میں اور قریب کے جو اسے ہیں اور قریب کی جو اسے ہیں اور قریب کی جو اسے ہیں اور قریب کے دور سے بیں اور قریب کی جو اسے ہیں اور قریب کی جو اسے ہیں اور قریب کی جو اسے ہیں اور قریب کی سند

اس کئے میرے دوستو! ہم جس سے ہر بھرہ طالب صادق بن کر بیٹھے۔اللہ تعالیٰ اس کی طلب کے مطابق اس کواجراور بدلہ مطافر مادیں گے۔

### فقيركا كام:

میرے دوستو! ہم تو سائل ہیں بھتاج ہیں ، ما گلتے والے ہیں ، اور تقیر ہیں۔
ہمیں تو قرآن مجید نے خطاب دے دیایا ایھا النام انتم الفقواء البذاہم تو ہیں تو فقیر، اور تقیر کا کام ما نگنا ہوتا ہے۔ لبذا ما تکنے سے کیا شرما تا۔ اللہ تعالی کے پاس تو زمین وا سان کے خزائے ہیں اس لئے دل کھول کر ما نگنا چاہئے۔ اللہ تعالی تو وہ ذات ہے کہ ما نگنے والے وہ ہمیشہ اپنے دامن کی کوتائی کا فیکوہ رہا اور دینے والے کے خزائے ہمیشہ امیدول سے بھی زیادہ نگلے۔

ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے بات رہ جوڑ دیتا ہے بات رہ جوڑ دیتا ہے اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے لاکھ ماگو کروڑ دیتا ہے

#### ايك دلچسپ نكته:

ایک اورعلی کنته سنے امید ہے کہ وہ بات جان کرآپ کومزہ آئے گا۔ بندہ دنیا
میں جب تبجد کے لئے جا گئا ہے آت آ تکھیں بنیڈ کوترسی ہیں۔ ای لئے کہتے ہیں کہ بی
میری آ تکھیں بنیڈ کوترس کئیں ۔ یہ کوئی ٹیس کہتا کہ میراجسم بنیڈ کوترس کیا ہے۔ اس
سے معلوم ہوا کہ جولوگ شب بیداری کرتے ہیں، ن کی آ تکھیں بنیڈ کوترسی ہیں لہذا
جہاں پروردگارعالم نے اپنے شب زیرہ وارلوگوں کواجرا ور بدلید سے کا تذکرہ فر مایا
جہاں پروردگارعالم نے اپنے شب زیرہ وارلوگوں کواجرا ور بدلید سے کا تذکرہ فر مایا

مِنْ فَوْدَةُ أَغَيْنَ كَرُولَى تَى تَبِيلَ جَانَا كَهَا لَلْهِ تَعَالَى نَهِ اللَّهُ كَالَى آخُمُول كَى تَعَنَلُك كَ لِيَ النَّهُ تَعَالَى اللَّهُ كَالُولُ اللَّهُ كَا لَهُ السَنَعَالَ كَرَبَكَ تَصَمَّلًا لِي كَيْ النَّهُ اللَّهُ كَا يَكُمْ تَنَار كَرَدَكُوا ہِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيْ الْمُعْلِي الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

## اللدتعالي كاسب سے براانعام:

اللہ تعالیٰ جس بندے سے راضی ہوتے ہیں اس گواپنا قرب عطافرما وہے ہیں۔ اور یا در کھنا کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں سے سب سے بہترین انعام اس کا قرب ہے۔ اس کی دلیل قرآن عظیم الثان میں سے بہتر فون نے جادوگروں کو بلایا اور کہا کہ تم موی جھیم کا مقابلہ کروتو جا دوگر بھی ہم جھدار لوگ ہے۔ وہ فرعون سے پوچھنے گئے کہ جناب اہم مقابلہ تو کرتے ہیں اور مقابلہ بھی شاہی مقابلہ ہے، کوئی چھوٹی موٹی ہات بھی ہے لیڈا آپ بتاہے کہ آگرہم کا میاب ہو گئے تو چھرہیں جیننے کے بیتے کہ آگرہم کا میاب ہو گئے تو پھرہیں جیننے کے بیتے ہیں کیا انعام طوگا۔ فرعون نے جواب ویا کہ آگرہم کا میاب ہو گئے تو اِللہ کہ اِللہ جن اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اور سارے اِلدًا اُلہ مِن اُل ہوجاؤ سے اور سارے معلوم ہوا کہ مقربین میں شامل ہوجاؤ سے اور سارے انعام ہوتا ہے اور سارے انعام ہوتا ہوتا ہے اور سارے انعام ہوتا ہیں شامل ہوجانا سب سے بیرا انعام ہوتا ہے اور سارے انعام ہوتا ہیں شامل ہوجانا سب سے بیرا انعام ہوتا ہے اور سارے انعام ہوتا ہوتا ہیں۔

## عقلند بيوى:

سبکتین بادشاہ اپنی آیک بیدی سے بہت زیادہ خیت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس ک دوسری بیویوں نے اس سے کہا کہ آپ اپنی قلال بیوی سے زیادہ محبت رکھتے ہیں حالا تکہ حسن بی ہم اس سے زیادہ ہیں ہم حصد اری بی بہم ان سے زیادہ ہیں آخر اس بی کوئی اس نے دیادہ ہیں آخر اس بی کوئی اسی خاص بات ہے ہمیں تو اس کے اعمد پھونظر نہیں آتا۔ مرآپ کی محبت کی نگاہیں جو اس پر اضی ہیں دوسری بیوی پر نہیں اضین ، آخر اس کی کیا حجبت کی نگاہیں جو اس پر اضی ہیں دوسری بیوی پر نہیں اضین ، آخر اس کی کیا دجہ ہے؟ بادشاہ نے کہا، اچھا، ہی کھی اس بات کا جواب دے دوں گا۔ اس کے بعد اس کی بیویاں یہ بات بیول گئیں۔

ایک دن سکتین نے اسیے کمرے محن میں بیٹے کرکھا کہ آج میں بوے اجھے موڈ میں بول اس کئے آئ میں جا بتا ہول کہ میں تم میں سے برایک کوا چھے اجھے انعام سے نوازوں۔ وہ یہ بات من کرخوش ہوگئیں کہ آج ہمیں شابی خزانے سے انعام ملے گامن میں سونے جا عری اور جواہرات کے ڈمیرنگا دیئے گئے۔ بادشاہ نے ان سب کو بلا کرکیا کہ اس محن میں جو چڑیں بڑی ہوئی ہیں ان میں سے جس چڑ پرجو بوی بھی ہاتھ رکھ لے گی اس کو وہ چیز انعام کے طور پر دے دی جائے گی۔ چنانچہ جس وقت میں اشارہ کروں تم دوڑ کرائی پیند کی چیزیر ہاتھ رکھ لیتا۔ بیویاں تیار ہو محتئیں اور انہوں نے اپنی اپنی پیند کی چیزوں پر نگامیں بھالیں کسی نے یا قوت کے اویر مکی نے ہیرے کے اویر مکسی نے سوتے کے اویراور کسی نے جا عری کے اویر۔ بادشاه نے اشار و کیا تو بول نے دوڑ کرائی اپنی پستدید ، چیزوں پر ہاتھ رکھ لئے۔ کتین وه بیوی جس براس کی محبت کی خاص نظر رمینی تنمی وه اینی مبکه کمٹری رہی ۔ جب سب نے دیکھا کہ ہم نے جیتی چیزوں پر ہاتھ دکھ لئے ہیں محراس نے کسی چیزیر ہاتھ نهیں رکھا تو وہ بینے لکیں اور بادشاہ ہے کہنے لکیں ، بادشاہ سلامت! ہم کہا کرتی تھیں کہ یہ بے دو و ف ہے اور اس کے اعد مقل کی ہے ، اور آج اس کی عقل کی کھل کر ساسنے آگئی ہے۔ بیر ہیں ہوچتی ہی رہی البذا آج اس کے بیلے ہو ہیں آئے گا۔

ہا دشاہ نے اس سے ہوچھا ، اے اللہ کی یندی ! تو نے کسی چیز پر ہاتھ کیوں نہ رکھے؟ وہ کہنے گئی ہا دشاہ سلامت ایس ہوچھتا جا جتی ہوں کہ آپ نے بہی کہا ہے نال کہ جوجس چیز پر ہاتھ رکھ لے گی وہ چیز ای کی ہوجائے گی۔ با دشاہ نے کہا ، ہاں بہی تو میں نے کہا ہے۔ اس نے بیسنا او آگے ہوئی اور با دشاہ کے کندھ پر ہاتھ رکھ لئے۔

میں نے کہا ہے۔ اس نے بیسنا او آگے ہوئی اور با دشاہ کے کندھ پر ہاتھ رکھ لئے۔

وہ کہنے گئی ، با دشاہ سلامت اجب آپ میر سے ہو گئے تو پھر سار اثر انہ میر ابن کیا۔

با دشاہ نے اس کی بید بات س کرا پنی دوسری ہو یوں سے کہا کہ دیکھو ، اس کی اس مقاندی اور عبت کی تا تھا۔

اس مقاندی اور عبت کی وجہ سے میں اس کے ساتھ زیا وہ محبت کرتا تھا۔

اگرایک باندی سیجھتی ہے کہ بیں باوشاہ کے گذھوں پر ہاتھ دکھانوں تو وہ میرا

بن جائے گا اور اس طرح سب بچھ میرا ہوجائے گا۔اللہ والے بھی اسی طرح سجھتے

بیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہارے ہوگئے تو پھر تمام چیزیں ہماری ہوجا کیں گی۔اس کے

فرمایا گیا من کان فسلمہ کان اللہ لمہ کہ جواللہ کا بین جایا کرتاہے پھراللہ تعالیٰ اس

بندے کے بین جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں بھی چا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے

سامنے پیش کرویں اور من کان للہ کے مصداتی بین جا کیں ، پھراللہ تعالیٰ ہمارے بین

جا کیں گے۔اور جب اللہ تعالیٰ ہمارے ہوجا کیں گئو پھر ہمیں ڈندگی گزارنے کا

سابھے آ جا کیں گا۔

الله تعالی ہمیں بھی اپنی ذات سے نسبت عطا فریا ہے۔ اس کی قدر دانی کی تو فریا ہے۔ اس کی قدر دانی کی تو فیزی عطا فریا دیا و سے اور اس کی برکت سے اللہ تعالی دنیا وآخرت میں ہمیں سرخر دئی تھیب فرما دے۔

و أخر دعوانا ان الحمدلله رب العلمين



سید الطائفہ معزت جنید بغدادی ہے پوچھا کی الطائفہ معزت جنید بغدادی ہے بوچھا کیا کہ فتنے اورظلمت کے دور میں ایمان کی حفرت کا طنت کیلئے کونیا نسخہ اکسیر ہے؟ حضرت نے فرما یا اولیاء اللہ کے احوال و واقعات کا پر معنا، بیاللہ کے لئیکروں میں سے ایک لئیکر بین میں ہو صفے والوں کو بین میں ہو صفے والوں کو بین ایک میں ہو صفے والوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔



اَلْحَمْدُلِلَهِ وَكَفَى وَ سَلَمْ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى آمَّا بَعْدُا فَاعُودُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْجِ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْجِ وَاللّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْجِ وَاللّهِ اللّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْجِ وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ وَ كُونُوْا مَعَ الصّادِقِيْنَ . و قال رصول الله عُلَيْهُ آلْبَرْكَةُ مَعَ آكابِرِكُمْ صُهْمَى رَبِّكَ رَبِّ الْمِزَّةِ عَمَّا يَصِغُونَ وَ صَلَمْ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ٥ و الْحَمْدُلِلّهِ رَبِ الْمُلْمِيْنَ ٥ وَ الْحَمْدُلِلّهِ رَبِ الْمُلْمِيْنَ ٥

ٱللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمُ الله ﷺ مُلَكِّكُمُ :

سیدالطا کفہ حضرت جنید باقدادی رحمۃ اللہ طلبہ سے بوجھا کیا کہ فتنے اورظلمت کے دور میں ایمان کی حفاظ نات کے لئے کوئسائٹ اکسیر ہے؟ حضرت نے فرمایا ، اولیاء اللہ کے اور میں ایمان کی حفاظت کے لئے کوئسائٹ اکسیر ہے؟ حضرت نے فرمایا ، اولیاء اللہ کے انتخار دل میں ہے ایک لئے کر ہیں ، ہر دوراور ہرزمانے میں پڑھنے والول کو فائدہ کہنچاتے ہیں۔

حضرت امام ابو بوسف منتائد سے بوجہا ممیا کہ جس وقت دنیا ہیں اولیائے کرام کا وجود نہیں ہوگا اس وقت ہمیں کیا کرنا جائے جس کی وجہت ہم لغویات سے دوررہ تکیس ۔ آپ نے فرمایا ، اولیائے کرام کے حالات کا آبک جزوروزانہ پڑھ لیا کرنا۔ آج علم وعمل کی تنزلی کا دور ہے۔ ہوشن کاروبار حیات میں اس قدر مصروف ہو کمیا ہے کہ مشارکے کی محبت میں جانے اور طاعت وعمل کی زعر گی کو اپنانے میں سو طرح کے عذر کرتا ہے۔ ان حالات میں اگر اللہ والوں کی زعر گی کے حالات و واقعات کا مطالعہ کیا جائے تو بین قال دلوں کو جنگانے کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے۔

دارالعلوم ديوبند كافيض:

بہلے کئی محفظ بیس دارالعلوم و بویند کا تاریخی پس منظر بیان کیا تھا۔اس ضمن بی ان حالات ووا فعات کا ذکر کیا تھا جن کی وجہ سے دارالعلوم و بوبند کا قیام عمل بی لا یا عمل ۔ جس کام کے لئے کچھ قربانیاں دی گئی ہوں اور اس کے کرنے والوں بی خلوص بھی انتہاء در ہے کا ہوتو پھر اللہ تعالی اس کے شمرات بھی ایسے ہی دکھاتے ہیں۔ چنا نچہ اس وارالعلوم سے بہت کی الی شخصیات فیض یاب ہو کر تعلیں کہ جن کے تقویٰ ،خلوص عمل اور علمی کارنا ہے سن کر مقتل دنگ رہ جاتی ہے۔ جی چاہتا تھا کہ کسی مخل بی وارالعلوم و بوبند کی فیض یا قت ان شخصیات کے واقعات سناتے جا تیں تا کہ مہیں پید چلے کہ ہماری روحانی نسبت کن اسملاف سے جا کرماتی ہے۔ چنا نچہ آئ کہ کہ بی کی واقعات کی واقعات سناتے جا تیں تا کہ ہمیں پید چلے کہ ہماری روحانی نسبت کن اسملاف سے جا کرماتی ہے۔ چنا نچہ آئ کہ دیا ہی واقعات کا تذکرہ کیا جائے گا۔

حضرت مولانا محمرقاسم نانونوي

حضرت مولانا محد قاسم نانوتوی شائلہ کا اصل نام خورشید حسن تنا۔ آپ
1248 میں ضلع سہار نیور کے قصبے نانوت بی پیدا ہوئے۔ آپ کے والداسرعلی
بن غلام شاہ نہایت پر بینزگار اورصوم وصلوۃ کے پابند تھے۔ آپ بچپن سے ہی
سعادت مند، ذبین ، اور محنی تھے۔ ابتدائی تعلیم قصبہ دیو بند بیں حاصل کی پھ
1260 میں مولانا مملوک علی سینٹ کے ہمراہ دیلی تشریف لے میے اور حضرت شاہ

ونی اللہ محدث دہاوی میں ہے جہوئے ساجز اوے معرب مولانا شاہ عبدالتی میں اللہ اللہ محدث کی تعلقہ سے علام مدیث کی تعلقہ سے بیعت کی اور تضوف وسلوک کی منازل طے کرتے ہوئے اللہ مہاج کی منازل طے کرتے ہوئے منافعہ معالی منازل طے کرتے ہوئے منافعہ خلافت حاصل کی۔ اس روحائی نسبت نے آپ کے باطنی جو ہروں کو خوب محمار دیا۔ آپ خوش حراج اور حمدہ اطلاق کے باکک تھے، حد ورجہ محکسر الحراج، شہرت سے کریزال، ریاء سے کوموں دور تھے۔ علم والی، زہروتنوی کے بہاڑتے مشہرت سے کریزال، ریاء سے کوموں دور تھے۔ علم والی، زہروتنوی کے بہاڑتے اور بہتے۔ باطل قوتوں سے متعدد مناظر سے کے اور بہیشہ کا میاب اور بہت بڑے مناظر تھے۔ باطل قوتوں سے متعدد مناظر سے کے اور بہیشہ کا میاب

آپ نے ماتی امداد اللہ مہاج کی است کی قیادت میں اپنے رفقائے کارمولانا رشید احد کنگوئی ، مولانا جمد لینقوب تا ٹوٹوی مولانا شیخ محد تھا ٹوگ اور ما فظ منامن شہید سے مل کر احکرین وں کے خلاف جہاد میں بھی حصد لیا۔ انجام کار آپ کے کی ساتھی شہید ہوئے اور کی گرفرار ہوگئے۔

جنگ آزادی کی فلست کے بعد آپ نے احیات وین کا کام دوسرے انداز میں شروع کیا اور دارالعلوم دیو بند کی بنیا در کئی جہاں سے بے شار تشکان علم نے فیض پایا ۔ دارالعلوم دیو بند کا قیام تاریخ کا ایک ایسار وشن باب ہے جوعلم جمل کی دیا میں بمیشہ جکمگا تا رہے گا۔ اس دارلعلوم کے تشالا و میں حضرت شخ البند مولا تا محود الله میں بمیشہ جکمگا تا رہے گا۔ اس دارلعلوم کے تشالا و میں حضرت شخ البند مولا تا محدد الله من منتق ، علامہ انور شاہ کشمیری جنگ ، علامہ شبیر احمد عثمانی بمولا تا سید حسین احمد مدنی میشنگ ، مولا تا سید الله سندهی منتق می شفیح میشنگ ، مولا تا عبیدالله سندهی مدنی میشنگ ، مولا تا عبیدالله سندهی میشنگ ، مولا تا عبیدالله سندهی میشنگ ، اور مولا تا عبیدالله سندهی بنداز دوں مشاہیر شخصیات تعلیل جنہوں نے ایک عالم کواسے فیض سے منور کیا ۔ بالا ترعلم وعمل کا بیآ قاب 4 جمادی جنہوں نے ایک عالم کواسے فیض سے منور کیا ۔ بالا ترعلم وعمل کا بیآ قاب 4 جمادی

#### انتاع سنت:

1857 میں جب گور منٹ کی طرف سے گرفاریال ہو کی او آپ سرف تین دن رو پوش رہے۔ اس کے بعدلوگوں کے اصرار کے یا وجود الکار فر ا دیا کہ تین دن رو پوش رہے ۔ اس کے بعدلوگوں کے اصرار کے یا وجود الکار فر ادیا کہ تین دن سے زیادہ رو پوش رہتا خلاف سنت ہے۔ حضورا کرم شین تی تا ہو رہی تین دن بی مجدیس بی ملاقات دن بی مجدیس بی ملاقات ہوگئ تو انہوں نے آپ بی سے پوچھا ، مولانا قاسم نا فوتوی صاحب کہاں ہیں؟ ہوگئ تو انہوں نے آپ بی سے پوچھا ، مولانا قاسم نا فوتوی صاحب کہاں ہیں؟ آپ نے دو قدم بیکھے ہے کرای جگری طرف اشارہ کر کے فر مایا ، ایمی تو سیس سے ۔ انشان الی نے ہاتھ ندآ ہے۔

#### أيك ماه مين حفظ:

ایک مرتبہ آپ قطب عالم معزت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ جے کے لئے جا رہے تھے۔ قافلے بیں کوئی حافظ نہ تھا۔ دمضان المبارک کامبین آسمیا۔ آپ رواز نہ ایک پارہ حفظ کر کے رات کوئر اور کی میں سنادیتے۔ کی کو پینہ مجمی نہ چلا اور مرف ایک یاہ کی مختمر مدت میں پورا قرآن پاک حفظ مجمی کرلیا۔

# علمى كمال كى يا في وجوبات:

حسول علم میں اوب اور تفویٰ کو ہوا وقل ہے۔ چنا چیوا کی مسلط کے مولانا محمد این اور کی مسلط کے مولانا محمد این کا میں اور انتخاص میں اور کی مسلط کے ایک میں اور کی مسلط کی میں ہوں کا ہیں ہور اور کا استان کی مولانا محمد کی ہور میں ہور ہے ہیں میر ان کو استام کیاں سے آیا؟ مولانا محمد این مولانا محمد این مولانا میں کئی چیز ول کو دخل ہے ایک تو مولانا طب کی رو سے معتدل مزاج شے، دومر سے ہے کہ ان کو استاد ہو سے کامل ملے بین مولانا مملوک علی ضاحب ایستان جن کاعلم وضل کی سے مختی ہیں ، تبیری ہے بات کہ تقی اعلیٰ اعلیٰ اور کا کہ کامل کی سے مختی ہیں ، تبیری ہے بات کہ تقی اعلیٰ اعلیٰ اسلام کی سے محتی ہیں ، تبیری ہے بات کہ تقی اعلیٰ اسلام کی سے محتی ہیں ، تبیری ہے بات کہ تقی اعلیٰ اسام اعلیٰ اع

درجہ کے تنے، چوتنی بات سے کہ ان میں استاد کا اوب بہت زیادہ تھا، یا نجویں بات بہ کہ حضرت حاجی صاحب منتلط جیسے کا ٹل ویر لیے۔

#### استاذ کاادب:

ادب كى يدينيت تقى كدمولا نا ذوالفقار على صاحب منت جب بهارى بنى آپ

ك باس آت تو آپ الحد كر بنيد جات شف - ايك مرتبه مولوى صاحب في ريا الدت كيا ، صفرت إآپ اليا كول كرت ين تو قرمايا ، صفرت إاس لئه كه دريا فت كيا ، صفرت إاس لئه كه آپ بير ساستاذ جول؟ قرمايا ، صفرت إاس لئه كه آپ بير ساستاذ جول؟ قرمايا كدا يك مرتبه مولانا مملوك على صاحب فتات كم كام ش معروف شفة آپ سفر مايا تفاكد درا ان كوكا فيدكا سيق بين حادد داس لئه آپ بير ساستاذ جو ساستاد جو ساستاذ ساستاد ساستاذ ساستاذ ساستاذ ساستاذ ساستاذ ساستاذ ساستاذ ساستاذ ساستاد ساستاذ ساستاذ ساستاذ ساستاد ساستاذ ساستاذ ساستاد ساستاذ ساستاذ

پير کے ہم وطن آ دي كا احترام:

تفانہ میون کے ایک فض کو اہل علم رہے جبت تھی۔ اس نے حضرت اقدی مولانا اشرف علی تفالوی صاحب رحمة اللہ علیہ کو بتایا کہ ایک دفعہ میں دیو بند میں مولانا تا ہم نالوتوی میں ماحب رحمة اللہ علی حاضر ہوا۔ مولانا نے فارغ ہوکر ہو چما ، کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا، تفانہ مول سے آیا ہول۔ یہاں کر تحمرا کر قرمایا کہ بداد نی ہوئی ، وہ تو میر سے ترکا وطن ہے۔ آپ آئے اور میں بیشار ہا آپ محمد معاف کے ہے۔

## ادب کی انتہاء:

حضرت حاجی امداد الله مهاجر کی مینید مولانا قاسم نا توتوی مینید کے ادب کا ذکر فرماتے منے کہ بین نے اپنا ایک مسودہ مولانا کونٹل کے لئے دیا۔ ایک مقام پراملا میں خلطی ہوئی تنی ۔مولانا اس مسودہ کونٹل کر کے لائے تو اس لفظ کی جگہ بیاش میں میں میں میں اس

خالی چوڑ دی ۔ سی جی تین کھا کیونکہ بی ق کے کلام کی اصلاح تنی اور ظلا ہمی تین کھا کہ بیلم کے خلاف تھا اور حمدا خطاکی اور آ کرفر مایا کہ اس جکہ پڑھا تین حمیا۔ غلطی کی نشا تدی تین کی ۔ ترض بیتی کہ و کی کرظلمی ورست کر دیں۔ چنا نچے جعزت حاجی صاحب میں تا ہے تا ہے تھم سے کاٹ کرورست کرویا۔

#### توجه كااثر:

حضرت اقدس مولا نا اشرف على تعالى يتلاث في حضرت نا نوتوى يتلاث كل بارے بل ايك و نعد بل من كى نماز بل مورة حزل بزهر با تعاكر اچا كل علوم كا التي هظيم الشان دريا بيرے قلب كا اي مار من من كى نماز بل سورة حزل بزهر با تعاكر اچا كل علوم كا التي هظيم الشان دريا بيرے قلب كا او بر الك و من تخل نہ كر مكا قريب تعاكم يوروز كر وا زكر جائے مكر وه دريا جيسا ايك وم آيا و يسيد بى ايك وم لكل كيا في المار كے بعد قور كرنے بر مكشف ہوا كه حضرت مولا نامج و تام نافوتوكى يعين الله وم كل كيا في الله الله اكبر و جم في من ميرى طرف متوجه ہوئے تھے۔ بيان كى توجه كا اثر تعالى بيار فرمايا ، الله اكبر وجم في كى توجه كا بيا اثر بها كيا حال ہوگا كہ و من من وہ خوال في الله كا كيا حال ہوگا كہ و من من وہ خوال من من وہ من من وہ حوال في الله الله كرد و من من وہ خوال من الله على وہ حضرت نا نوتوكى الله الله كا كرد من من وہ خوالم منا كے ہوئے ہيں۔ حضرت نا نوتوكى الله الله كيا حال ہوگا كہ جس من وہ خوالم منا كے ہوئے ہيں۔ حضرت نا نوتوكى الله تعلی الله علی الله من كا الله كا كرد من من وہ خوالم منا كے ہوئے ہيں۔ حضرت نا نوتوكى الله الله كی المبدئ .

ایک دفد حضرت نا نوتو کا استان نے حضرت اقد س تفانوی استان سے دریافت فرمایا ،
کوئی کتا ہیں پڑھتے ہو؟ حضرت تفانوی استان پڑاس قدر رعب عالب ہوا کہ کتا ہوں
کے نام بحول محتے ۔ پھر آپ نے دوسری با تیں شروع کیس تا کہ جیبت کا اثر کم
ہوجائے اور حضرت تفانوی مستان کی طبیعت کھل جائے ۔ چنا نچہ بحد میں فرمایا کہ
ایک ہوتا ہے پڑھنا دوسرا ہوتا ہے رسوخ حاصل کرنا ۔ محش پڑھنا کا فی تھیں ملکہ

رموخ عاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ گرایک مثال بیان قرمائی۔ ایک حافظ ہوا یہ
سنے کر بھی کرنے پڑھی تھی۔ ایک دوسرے عالم تھے جنھوں نے بھی کر پڑھی تھی ، ان سے
کہا کہ ایک مسئلہ ہدا ہے جس ہے۔ حافظ ہدا یہ نے اٹکاد کیا کہ یہ مسئلہ ہدا یہ بھی تیں ہے
میں تو ہدا ہے کا حافظ ہول ہے کر جب دوسرے نے کتاب کھول کرعیارت پڑھ کر استنباط
کیا تو حافظ ہدا یہ جمران رہ گئے۔ انٹا قرما کر صفرت کی مالامت تھا توی سنگ سے
قرمایا یہ قرق ہے پڑھے اوردسون حاصل کرنے میں۔

### زی سے تعیوت:

ایک فان صاحب معزت نا فوقی علیہ کے یوے دوست سے مراباس ان کا فلا نے بشریعت تھا۔ دہ جمعہ کے دن آپ کے پاس آ کرھسل کرتے ، کپڑے بدلتے اور پھر تماز جمعہ پڑھتے۔ ان کے اعداز سے بیم معلوم ہوتا تھا کہ تحت طبیعت کے آ دی ہیں کہنے سے تبیس ما نیس کے۔ صفرت نا فوقی میں تھے آ یک جمعہ کوان سے فر مایا کہ میال آج دوجوڑے لیے آ ہے۔ جب ہمارے دلوں میں محبت آئی ہے قو پھر ہم بھی تبیاری وضع کا لباس پہنیں گے۔ دہ صاحب بے صدمتا را ہوئے ادر عرض کیا کہ خدا نہرے کہ وضع پر دیاں۔ آپ تی جھے کوایک جوڑا دیے میں اس کو نہروں گا۔ اس محفی نے بیٹ کی وضع پر دیاں۔ آپ تی جھے کوایک جوڑا دیے میں اس کو بہنوں گا۔ اس محفی نے بھی خدا اس لباس سے قو یہ کرئی۔

# تقليد كي غرورت:

ایک فیرمقلد نے صرت مولانا قاسم نا نوتوی میں گئی کی تقریباں کرکہا کہ آپ جہد ہوکر تقلید کرتے ہیں۔ مولانا میں ہے قرمایا کہ جھوکواس سے زیادہ اس پر تجب ہے کہ آپ فیر جہد ہوکر تقلید نہیں کرتے ۔ اس بات سے اس محض نے تقلید کی مرورت مجھ کی کہ جب انتا ہو الحض مقلد ہے تو ہم کس شاریس ہیں؟ معلوم ہوا کہ جس قدرعكم بوحتائي كاخرورت اورزياده محسوس جوتى جاتى ہے۔اس كئے كه ان كے سامنے البيے مواقع بهت آتے ہيں جہاں الني مائے كام بيس ديتی-

### شان مسكنت:

آیک طااب علم نے معترت ٹاٹوتوی میں گئا کی دیوت کی۔ آپ نے فرمایا کہ
ایک شرط پرمنظور ہے کہ خود بچھ مت بکا ٹا مگریں جو تمہاری روٹیاں مقرر ہیں وہی ہم
کو بھی کھلا و بینا۔ اس نے منظور کر لیا۔ یہ ہے شان مسکنت اور غربت واکساری اور
عاجزی کہا تنا پر افتض اور اس طرح اسے کومٹائے ہوئے تھا۔

#### شان استغنا:

حصرت مولانا محدقاتهم نافوقوی مینته کو پر لی کے ایک رئیس نے عالبًا چہ بزار روپیہ پیش کیا کہ کس نیک کام میں لگا دیجے ۔فر مایا کہ لگانے کے بھی تم بی اہل ہوتم بی فرچ کر دو۔ اس نے عرض کیا کہ میں کیا اہل ہوتا۔ فر مایا ، میرے پاس اس کی دلیل ہے دو یہ کہ اگر انڈر تعالی جھے کو اہل بھے تو جھے کو بی عمایت فر ماتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ امراکوا سنتنا کی تھری سے ذری کرتے تھے۔

### تواضع:

حضرت مولا ناتھ قاسم نا لولوی میں جمیر میں مشوی شریف پڑھاتے ہے۔
ایک بجد دب بھی شریک ہوتے ہے۔ وہ کی روز تک مشوی س کر کہنے گئے ، مولا نااگر
مجذوب ہوتے تو کیا اچھا ہوتا۔ ایک مرتبہ انہوں نے بحبت سے کہا ، حضرت! میں
آپ کو توجہ دینا چا ہتا ہوں قرا بیٹے جائے۔ ان کی نیت بیٹی کہ کیفیت محمودہ کا آپ
پرالقا کریں۔ آپ متواضع بن کر بیٹے گئے وہ متوجہ ہوئے اور تموڑی ہی دیر میں گھیرا
کر کہنے گئے ، حضرت! بدی گنتا خی ہوئی ، معاف سیجئے ، بھے کو کیا خبر تھی کہ آپ کتنی

بلندى پر منتج ہوئے ہيں۔

## فن تعبير ميں مهارت:

ایک زمانہ یل مولانا محرمنی صاحب نا تو توی این یک نے سرکاری سکول بی از مت کے لئے کور تمنٹ کے بیال درخواست دے رکھی تنی ۔ ای زمانے بیل خواب دیکھا کہ ہر ہلی سے پی بیل ان کے مکان کی طرف آربی ہیں ۔ بیخواب مولانا محرقات ما حب این لئے بیل ان کے مکان کی طرف آربی ہیں ۔ بیخواب مولانا محرقات ما حب این لئے بیلا ہے موش کیا تو آپ نے فرمایا ، اگر مشائی کھلائ تو اور تعبیر ہے اور مشائی نہ کھلاؤ تو اور تعبیر ہے ۔ انہوں نے مشائی کھلائے کا وعدہ کیا تو فرمایا جا دیتم ہر بیل بیس ہو ہے کے طلام ہو جاؤ کے ۔ اس کی حقیقت ہو چینے پر فرمایا جا دیتم ہر بیل بیس ہو ہے کے طلام ہو جاؤ کے ۔ اس کی حقیقت ہو چینے پر فرمایا کہ لفظ بط کے عدد فاری کے احتبار سے گیارہ ہیں ۔ ب کے دواور ط کے نوعدہ ہیں ۔ ب کے دواور ط کے نوعدہ ہیں ۔ بیس کے مامند د ہے ۔ بیس نے اس کو کرر لے کرئیں سے تعبیر دی ۔ چنا نچید مولانا منیر کوئیں رویے کی ملازمت بی گیا۔

## أيك سوال دوجواب:

ایک مسائے محص کو کو کو لے کسی مورت کے میں وجمال کا تذکرہ کر کے اس کا عاشق بنا دیا۔ اس محص نے معرت مولانا گنگوہی ہے ہے اور مولانا محد قاسم نا ٹوٹوی میں ہیں گئی ہے۔ معود و کیا کہ جس اس عورت سے نکاح کرلوں یا تہیں ؟ معرت مولانا گنگوہی میں ہیں گئی ہوا ور وہ بازاری گئی ہی معمود و کیا کہ جرگز نکاح نہ کروتم شریف خاندانی ہوا ور وہ بازاری عورت ہے۔ اس سے نسل پر برااثر پڑے گا۔ مولانا محمود و یا کو توی معملے نے یہ معود ہ دیا کہ نکاح کرلو۔ مولانا اس محمود ہ دیا کہ نکاح کردے گا۔ وولوں کا الاخلاق کی ہے۔ باس سے نکاح کر سے کا دریہ محمود کہ اس کی ہے۔ برائی ہوگی جب اس سے نکاح کر سے گا۔ وولوں کا الاخلاق کے اور دونوں اس کی حالت سے متاثر ہو گے۔ وولوں کا الاخلاق سے ایک

مغلوب الاخلاق منے۔ اور بیام غیراعتیاری ہے۔ اس میں کسب کو دخل نہیں۔ تن اتعالیٰ جس کو جا بین مغلوب الاخلاق کر دیتے بیں اور جس کو جا بین مغلوب الاخلاق کر دیتے بیں اور جس کو جا بین مغلوب الاخلاق کر دیتے بیں اور یوسرے ملق سے دیتے بیں۔ بلکہ بعض دفعہ ایک علق سے مغلوب ہوتا ہے۔ یہ بھی غیر اختیاری ہے اگر چہ کمال ہے ہے کہ سالک غالب الاخلاق ہو۔

# خدّام کی خدمت:

ایک دفعه ایک درولیش حضرت نا توتوی رحمة الله علیه کی خدمت بی درولیشی کا امتحان لینے بزیر ترک واختشام ہے آئے۔ بہت ہے محمور ہے اور خادم بھی ساتھ عنے۔ حضرت آئے سب کی دعوت کی۔ شاہ صاحب کے توکروں اور خادموں کواپنے باتھ سے اس شان کے برتوں بھی کھانا کھلایا جیسے برتوں بی خود کھاتے تنے۔ وہ درویش حضرت رحمة الله علیہ کا میہ اکھار اور خاتی دکھے کر آپ کے کمال کے بقائل جو کئے۔

## مطبع میں ملازمت:

حصرت مولانا محد قاسم صاحب مستقط کو ایک محض نے پروڈنگ پر ایس بیل ملازمت کی درخواست بیش کی۔ آپ نے قرمایا بھی ایا قت تو بھو بیل ہے نہیں ، البت قر آن مجید کی تھے کر لیا کروں گا ،اس بیل دس رویے وے ویا کرو۔ اللہ اللہ کیا بی تو امنح ادر زمد ہے۔ ای زمانے بیل ریاست بہا ولیورسے تین سورو پیر ما ہوار کی توثر کی بیش کی بیش مول نانے جواب بیل کھا کہ

" آپ کی یا دفرمائی کا شکر گزار جول مگر جھے یہاں دس روپے ملتے ہیں جس میں یا چے روپے اللہ ومیال کے لئے کافی جوجاتے ہیں اور

باتی یا بی رویدنی جائے ہیں۔ آپ کے یہاں سے جو تین سور و پیدیلیں کے ان بیل سے جو تین سور و پیدیلیں کے ان بیل سے یا بی روید قریق ہول کے اور دوسو بچا تو سے روید جو بچیں کے بیل ان کا کیا کرول گا؟ بھے کو ہر دفت می قرکی رہے گی کہ ان کو کہاں خریق کرون؟ ابتدائیں آئے سے معقد ورجول ' ۔ غرض آپ تشریف حیس لے محدد مول کے دیں ہے۔

# حضرت كنكوبى يعنظ سے ينكفى:

چہ نبعت خاک را یا عالم پاک

پرفر مایا، کہ جھے اس بات سے ہؤی تکلیف ہوئی اور ہزاصد مہ ہوا۔ مولا نامجہ
قاسم نانوتو کی ہیں تاہد نے فر مایا کہ خیر آپ ان سے بڑھے ہوئے نہ ہی لیکن میں
پوچھتا ہوں کہ یہ تکلیف آپ کو کیوں ہوئی؟ آپ تو کہتے تھے جھے حضرت سے محبت
نہیں ہے۔ اگر محبت نہیں تھی تو بہ صدمہ کیوں ہوا؟ دیسے تی اپنی تضیات کی نفی کر
دیتے۔ ہی بہی محبت ہے۔ حضرت کنگوئی ہیں ہوا؟ دیسے تی اپنی تضیات کی نفی کر
ہو۔ دونوں حضرات میں آپیں میں بہت نے تکلفی یائی جاتی تھی۔
جھرا سود کسوئی ہے:

معرت مولانا محرقاسم الوتوى المنطقة نے قرمایا كد جراسود كسوفى ہے اس كو

چھوتے سے انسان کی اصلی حالت ظاہر ہوتی ہے اگر واتعی قطرتا صالح ہے تو ج کے بعد اعمال صالحہ کا غلبہ ہوگا ورا گرفطرت طالع ہے چھش تضع سے نیک بنا ہوا ہے تو ج کے بعد اعمال صالحہ کا غلبہ ہوگا - اس لئے حاجی کی حالت شطرنا ک ہے اور اس شطرہ کا علاج ہیہ کہ حاجی کی حالت شطرنا ک ہے اور اس شطرہ کا علاج ہیہ ہے کہ حاجی نہ مانہ تج میں اللہ تعالی سے اپنی اصلاح کی خوب دعا کرے اور دل سے اعمال مالحہ کے شوق کی دعا کرے اور ج کے بعد اعمال مالحہ کا خوب ایمنام کرے۔

# اسلام كى محبت سے خاتمہ بالخير:

حعزت مولا نا عمر قاسم نا توقوی فیلات کے پڑوی شی ایک ہندو بنیار بتا تھا اس کی دکان سے آپ کے بہاں سودا بھی آتا تھا۔ اس کا انتقال ہو گیا۔ حضرت نا نوتوی فیلات نے اسے خواب میں ویکھا کہ جنت میں گشت کر دیا ہے۔ پوچھا، لالہ بی اتم یہاں کیسے پہنچ ؟ تم تو ہندو تھے بت کی پوجا کرتے تھے، جنت تو مسلمان کے لئے ہاں نے کہا مولوی تی ! آپ کی محبت سے جھے اسلام سے محبت ہوگئ پھر جب میں مرنے لگا تو لوگوں نے کہا، ان کی بی کم حبت سے جھے اسلام سے محبت ہوگئ پھر جب میں مرنے لگا تو لوگوں نے کہا، ان کی بی کم سے جان آسانی سے نگل جائے گی۔ اس تو کہ خواب نے کہا وہ تو کہا ان کی بی کم سے جان آسانی سے نگل جائے گی۔ اس کے خواب نے کہا وہ تو کی اس کے دل میں کلمہ پڑھ ایا۔ پھر دہ تبول میں جنت میں ہوئی گیا۔

### طلب صادق موتواليي:

ایک صاحب تھ د ہوان تی "الله ویا" ۔ انہول نے حضرت نا نوتوی ہنگالله
سے بیعت کی درخواست کی ۔ آپ نے فر مایا کنگوہ جا کر حضرت کنگوہ کی ست بیعت ہو
جاؤ۔ عرض کیا، بہت اچھا۔ کنگوہ پنچ اور حضرت کنگوہ کا ہنگاللہ سے بیعت ہوئے پھر
داپس د ہو بند آ ہے اور حضرت نا نوتوی ہنگاللہ سے پیم بیعت کی درخواست کی ۔

حضرت نے فرمایا ، یس نے تو تم سے کہا تھا کہ گنگوہ جا کر حضرت کنگوہی سے بیعت
ہوجا دُر عرض کیا ، یس بیعت ہوآ یا ہول اور جہال جہال آپ فرما کیں گے وہاں جا
کر بیعت ہوآ دُل گا ۔ محرول سے تو آپ ہی سے بیعت ہول گا ۔ کیا ہی فحکا نہ ہے
اس تعلق و حجت کا ۔ آخر حضرت نا ٹو تو گا نے اس کو بیعت قرما لیا ۔ و کھنے کیا نطیف
اوب واطاعت ہے۔

# كبيراولى كفوت بون يرافسوس:

تذکرة الرشید شل کھا ہے کہ دیو بند کے جلسہ و متار بندی ش جب مولا تا تھے۔
قاسم نا ٹوتوی ہیں ہے تا نئے لائے تو عالیا صمر کی نماز میں ایک دن ایبا اتفاق پیش آیا کہ مولا نا تھ لیفتوب صاحب ہیں ہے تا تا تا ناز پڑھانے کے لئے مصلے پر جا کر کھڑے ہوئے ۔ تظوق کے اور دھام اور مصافحہ کی کھڑے کے باعث یا وجود جلت کے جس وقت آپ ہیں گئے تھا ہے ہیں شریک ہوئے تو قرآت شروع ہوگئی تھی ۔ سلام پھیرتے کے بعد دیکھا کیا تو آپ ہیں تا ہے اواس سے تھے اور چرہ پراضحلال برس دہا تھا۔ اور آپ رش کے بعد ویکھا گیا تو آپ ہیں برس کے بعد آج

### عاجزى واكسارى:

ارواح الله بل مولانا امير الدين صاحب كى روايت سے لكما ہے كه ايك دفيہ بيون اور پانچ سو روپ تخواه مقرركى تى اور بانچ سو روپ تخواه مقرركى تى اور بانوه بجھے ما حب كال بحد كر بلاتے بي اوراى بنا يروه پانچ سورو بوري وسينے بيل كر بل اپ اوراى بنا يروه پانچ سورو بوري وسينے بيل كر بل اپ اوراى بنا يروه پانچ سورو بوري وسينے بيل كر بل اپ اوراى بنا يرواى كار بہت اصرار كے باوجود تقريف تهيں اوراى بنا يرجاؤل كار بہت اصرار كے باوجود تقريف تهيں

\_ 20\_2

حصول علم كى أيك عجيب صورت:

ارواح الله بين لكما ہے كر حضرت نا تولوى الملطة كى خدمت بلى ديدر آباد كے دونواب زادے ہوست ملى ديدر آباد كے دونواب زادے ہوست كے لئے آئے ہوئے تھے۔ حضرت بمی بھی ان سے باونر مایا ، جھے تو اس كى ضرورت بيس ہے كمان سے باونر مایا ، جھے تو اس كى ضرورت بيس ہے كمان سے باون را با ہے۔

كهانے ميں تواضع:

حضرت نا نونوی رحمة الله علیه اپنے طالبطمی کے زمانہ میں مکان میں تنہا ایک عکد بنتے متعے رونی بھی پکوالیتے متحاتی کی وقت تک کھالیتے متعے۔ مطالعہ میں ولچیسی:

مد کرة الرشد میں کھا ہے کہ آپ اس قدر محتی تھے کہ شب وروز کے چوہیں میں شاپر سات آٹھ کھے ہشکل سونے کھانے اور دیگر ضرور بات میں خرج ہوتے ہوں کے اور اس کے ملاوہ سارا وقت الی حالت میں گزرتا تھا کہ کتاب نظر کے سامنے اور خیال مضمون کی تبہ میں ڈوبا جاتا تھا۔ مطالعہ میں آپ اس درجہ کو ہوتے کہ پاس رکھا ہوا کھانا کوئی اٹھا کر لے جاتا تو آپ کو نبر نہ ہوتی ۔ بار ہاایا انتان ہوا کہ کتاب و کہتے و کہتے آپ سو کے میں کو معلوم ہوا کہ رات کھانا نہیں کھایا تھا۔ مرسہ کو آتے جاتے آپ می ادھرادھر شدد کھتے تھے، لیے ہوئے جاتے تھا۔ مرسہ کو آتے جاتے آپ می ادھرادھر شدد کھتے تھے، لیے ہوئے جاتے تھے اور جینے ہوئے اسے تھے اور جینے ہوئے اس کے میں دھرادھر شدد کھتے تھے، لیے ہوئے جاتے تھے اور جینے ہوئے آتے۔ تھے۔

کلمه طبیبه کی برکت:

حزرت تا نوتوی نیک فرماتے تھے کہ ایک مرحبہ جب میں کنکوہ حاضر ہوا تو

حضرت کنکوی بین کی اوراس بی ایک بیالدرکھا ہوا تھا۔ بیس نے اس اوا فیا کو یہ سے بانی کی جا اوراس بیس بھر کر بیا تو پائی کر وا پایا۔ تلم کی نماز کے وقت صفرت سے ملا اور قصد بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ کو یں کا پائی تو کر وائیس بلد بیشا میں نے وہ بیالہ بیش کیا۔ حضرت نے بھی پائی بیکھا تو برستور تاخ تھا۔ آپ نے فرمایا ، اچھااس کور کھود و قمالہ بیش کیا۔ حضرت نے سب نماز یوں سے فرمایا کہ کلہ طیب جس تدر ہو سے پرسوا ورصورت نے بھی پر معنا شروع کر دیا۔ بعد بیس حضرت نے وہ سے نماز یوں سے فرمایا کہ کلہ طیب جس تدر ہو سے پرسوا ورصورت نے بھی پر معنا شروع کر دیا۔ بعد بیس حضرت نے بھی میں منازی کے اور نہا ہے شوع و شفوع کے ساتھ دوما یا گلہ کر ہاتھ مند پر بھی سے کہ بھیر لئے۔ اس کے بعد بیالہ اٹھا کر پائی بیا تو شیر یس تھا۔ اس وقت مجد بیس بھی جننے کہ کہا کہ اس مقرت نے فرمایا کہ اس کہا دی ہے سے در مایا کہ اس اور ہا تھا۔ اگر دائد کلہ کی برکت سے مذا ب

# كمال استغنا:

ایک مرتبہ صفرت نا تو تو ی میں ہے جہد کی مجد کے مصل جمرہ کے سات ہا ہے۔

ہوار ہے تھے کہ شخ عبدالکریم رئیس میرش آپ سے ملنے کے لئے دیو بند آ ہے۔

حضرت نے ان کو دور سے آتے ہوئے دیکھا۔ جب وہ قریب آئے تو ایک تفافل
کے ساتھ درخ دوسر گ طرف مجیر لیا گویا کہ دیکھا ہی تیں ۔ وہ آ کر ہاتھ ہا عہد کر

کمڑے ہوگئے ۔ ان کے ہاتھ میں دومال میں بند سے ہوئے بہت سے دو پہنے

۔ جب انہیں کمڑے ہوئے بہت دیرگزرگی تو صفرت نے ان کی طرف رخ کرکے

فرمایا۔ آ ہا! شخ صاحب ہیں ، حراج انچھا ہے۔ انہوں نے سان م عرض کیا اور قدم چم

الک کر دیا۔ تب انہوں نے ہاتھ ہا عرد کر منت ساجت کی کہ تول قرمالی ۔ بالا خر

بہت سے انکار کے بعد انہوں نے تمام روپیہ صفرت کی جو تیوں میں ڈال دیا۔
حضرت جب اٹھے تو نہا ہت استختا کے ساتھ جوتے جھاڑے اور دوپیہ سب زشن پر
سر سی صفرت نے جوتے پہن لئے اور حافظ انوار الحق سے نس کر فر مایا کہ حافظ
تی ایم بھی و نیا کماتے ہیں اور اہل و نیا بھی و نیا کماتے ہیں۔ فرق سے کہ ہم و نیا کو
مفکراتے ہیں اور وہ قدموں میں پڑتی ہے اور و نیا داراس کے قدموں میں کرتے
ہیں اور وہ انہیں ٹھکراتی ہے۔ بیفر ماکر و پیے وہیں تقسیم فرما دیا۔

#### تكلف ياجتناب:

مولانا احرحس ماحب قراتے ہیں کہ ایک جولائے نے مولانا محرقام نافوقوی ماحب رحمۃ الشعلیہ کی دھوت کی۔اتفاق ہاں روز بارش ہوگئی۔اور وہ جولا ہا وقت پر باؤنے نہ آیا قومولانا خوداس جولائے کے بہال تشریف لئے گئے۔ اس نے مرض کیا کہ معرت آج تکہ آئ ہارش ہوگئی تھی اس لئے بیس دھوت کا انظام نہ کر سکا۔ مولانا نے فرایا ، انظام کیا ہوتا ہے۔ تمہارے بہاں کچھ پکا بھی ہے؟ اس نے کہا ، تی ہاں ، وہ تو موجود ہے۔فرایا کہ بس وی کھالیں گے۔ چنا نچہ جو کچھ معولی کھانا ساک وغیر واس کے بیان تیارتھا وہ بخوشی تناول فراکر تفریف لے آئے اور فرایا بس کی پہراری دھوت ہوگئی۔

#### قصه ء ذيانت:

ایک اگریز حماب دان نے اشتہار دیا تھا کہ کوئی فضی مثلث کے زاو ہے کوئین صوب میں دلیل سے قابت اور مقتم کردے تو ڈیڑھ لا کھرو پے انعام ہے۔ اس پر مظفر گر کے ایک بچ صاحب نے بوی کاوش اور محنت سے اس کو قابت کیا اور کی ماہرین ہندسہ نے بچ صاحب کو مشورہ دیا کہ اس کو شائع کردیں اور ڈیڑھ لاکھ روپ کا انعام وصول کرلیں۔ گری صاحب کا اصرار تھا کہ حضرت نا نوتوی صاحب ہے۔ ہنگاللہ اگر ملاحظہ قرار کر تھی ہیں کر دیں تو شائع کروں گا۔ انقاق سے حضرت مظفر گر تھریف تخریف کے لئے جب آشیش پر تشریف تخریف کے لئے جب آشیش پر تشریف لائے تو گاڑی میں دس یارہ منٹ یاتی ہے۔ ڈاکٹر حبدالرحمٰن صاحب نے جو حضرت مخلکونی کے بعد میں خاص خدام ہو گئے ہے۔ نج صاحب کی تمنا ظاہر کی۔ انہیں خیال تھا کہ حضرت اس تحریکوائے میں ساتھ لے جائیں گے۔ حضرت نے گاڑی کے انتظار میں کھڑے کو این خلاص خدام میں مقدمہ نظار میں کھڑے کو این مقدمہ نظار میں کھڑے مرسری نظر سے اسے دیکھا اور فرمایا کہ اس کا قلال مقدمہ نظری ہے حالا تکدا قلیدس کے تمام مقدمات کی اعتبار یہات پر ہوتی ہے۔ چونکہ وہ صاحب فن جے فور آسمجھ کے اور اشتہار دیتا ماتوی کردیا۔

## بچین کا ایک خواب:

آپ نے ایا مطفلی بیں بیٹواپ دیکھا تھا کہ گویا انڈجل شاند کی گود بیں بیٹھا ہوں تو ان کے دا دائے جو خواب کی تعبیر کے ماہر تنے رہتے پر بیتائی کہتم کو اللہ تعالی علم عطافر مائیں مے اور بہت ہوئے عالم ہو ہے۔

### كھيل بين سب سيداوّل:

حضرت نا نوتوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے پڑھے جل سب سے بڑھ کرر ہے تھے ہر
کمیل جل خواہ ذیانت کا ہو خواہ محنت کا ہوسب سے اقل اور غالب رہے تھے۔اس
ذیانہ جل ایک کمیل جوڑتو ڈک نام سے کھیلا جاتا تھا۔ بہت پرائے مشاق اوک کھیلے
تھے جب کہ نے کھیلئے والے مات کھا جاتے تھے۔حضرت نے جب اس کا قاعدہ
معلوم کرلیاتو پھرکس سے مات نہ کھائی۔ بہت ہواتو دوٹوں برا برہو گئے۔ ہرکھیل جل
جومرتبہ کمال ہوتا تھا وہاں تک ہنچا کراس کوچھوڑ تے تھے۔

دین کافیض جاری ہونے کی بشارت:

ایام طالب ملی بی آپ نے ایک اور خواب دیکھا تھا کہ بی خانہ کعبہ کی جہت

رکھڑ اہوں اور میر سے جسم سے لکل کر بٹراروں نہریں جاری ہور بی بیں ۔اپنے استاذ
حضرت مولانا مملوک علی منتقظ سے ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہتم سے علم وین کا
فیض بکٹر سے جاری ہوگا۔

عشق رسول مَنْ يَنْهُمْ:

ہندوستان میں بیمن معرات میزدیک کا جوتا ہوئے شوق سے پہنتے شے اور اب

ہمی پہنتے ہیں ۔ لیکن معرت نا تو تو کی ہنتے ہے ایسا جوتا مرت العرب می نہیں پہنا اور
اگر کوئی ہدید میں لا ویتا تو اس کے پہنتے سے اجتناب کرتے ۔ مرف اس لئے کہ مرور
کا تنات مضورا کرم اللہ کے گند معرا کا دیک میز ہے ۔ پھر ایسے دیک کے جوتے
پاؤں میں کیوکر استعال کے جاسکتے ہیں۔ معرت مولا نا حسین احمد مدنی معلیہ باوں میں کیوکر استعال کے جاسکتے ہیں۔ معرت مولا نا حسین احمد مدنی معلیہ معرب نا تو تو ی معلیہ کے بارے می فرماتے ہیں کہ

" تمام عرمبزرتك كاجوتا ال وجدے نه يبنا كه قبرميارك مبزرتك كى ہے اورا كركونى بديد لے آياتو آ مے كى دوسرے كودے ديا"

حضرت نانونوی منطق جب تے کے لئے تشریف لے سے تو مدیندطیب کی میل دورہی سے نظے یا وال چلنا شروع کردیا۔ آپ کے خمیر نے بداجازت نددی کہ جوتا پہن کرچلیں۔ حالا تکددہاں تخت نو کیلے اور چھنے دالے پیتروں کی بحرمارتمی ۔ چنا نچ حضرت مولانا سیدمنا ظراحس کیلائی، جناب مولانا تھیم منصور علی خان صاحب کے دائے سے قبل کرتے ہیں جواس سفر تج ہیں حضرت نا نوتو کی کے دفتی سفر ہے کہ مدولانا مرحم مدینہ منورہ تک کی میل پہلے سے شب ناریک ہیں ای طرح

الالكارة المالكان الم

چل كرياؤل يروندي مين

## اسلام كابول بولا:

شا بجہاں پور بیں اہل اسلام اور مختف یاطل فرتوں کا مناظر و اور مہاحثہ طے ہوا۔ جس بیں ہندوؤں کے بہت سے رہنما اور اہل اسلام کی طرف سے متعدد علا ہے حق اور مشاہیراس وقت اس مقام پر موجود تھے۔ محرمناظر ویا در بوں اور مسلمانوں کا ہوا۔ اس بیں حضرت تا نوتو کی ہندیں مناظر تھے۔ انہوں نے عظی دکھی ہیں ایسی صحیح اور تعلی رہیں بیش قرما تھیں کہ یا دری صاحبان سے ان کا کوئی معقول جواب ہی ضبح اور تعلی رہیں بیش قرما تھیں کہ یا دری صاحبان سے ان کا کوئی معقول جواب ہی شدین پڑا اور اسلام کا بول یا لا ہوا۔

## آربیهاج کے فتنے کا تدادک:

اگریزوں کے چہیتے ، ہندؤوں اور آریاؤں کے کرتا دھرتا سوامی دیا نتہ جواپ معلقیا نہ اور نسلفیا نہ دلائل ہی مشہور تھا۔ اس نے اپنی ایک کتاب ہیں قرآن کریم معلقیا نہ دلائل ہی مشہور تھا۔ اس نے اپنی ایک کتاب ہیں قرآن کی و کی بم اللہ سے نے کروائلاس تک کی تمام سورتوں پر احترا اضامت کے اور ان کی کی فاق بتائی ہے۔ (العیاذ ہاللہ) وہ ہر مقام پر انال اسلام کو جواب کے لئے لاکارتا تھا۔ چنا نچرا پنا تبلیقی دورہ کرتا ہوارڈ کی جا پہنچا۔ وہاں اسلام کے فلاف دل کھول کر زہر اگلتا رہا ۔ اس کے اعترا اضامت کے جواب معرمت شیخ البند اور مولانا حافظ عبد العدل صاحب نے گئی روز سر بازار دیے اور پنڈ ت جی اور ان کے حوار یوں کو غیرت دلائی۔ ان کے قدیم پر اعتراضات کے کہا ب جواب دو۔ گر پنڈ ت جی غیرت دلائی۔ ان کے قدیم پر اعتراضات کے کہا ب جواب دو۔ گر پنڈ ت جی اور ان کے شام ہوگئی گیا کہ خوار سے اور ان کے شام دو گئی ہوگئی گیا کہ اور ان کے شام دو گئی ہوگئی ہا گئی ہوگئی ہوگئ

سے بھی چل دیئے اور ایسے مجھے کہ پنة بھی نہ چلا۔ بالآخر معرت نے تین روز تک برسر بازار وعظ فر مایا۔وہ دلائل قد ہب اسلام کے حق ہونے پر بیان فر مائے کہ سب جمران تنے۔اہل جلسہ پر سکتہ کا عالم تھا۔ ہر فض متاثر معلوم ہوتا تھا۔ پنڈت تی کے اعتراضات کے وہ دندان حمکن جوایات دیئے کہ تحالف بھی مان صحیے۔



حضرت مولانا رشید احر مختکونی منتقط کی ولادت سعادت ضلع سیار نیور کے تصبہ مختکوہ میں ہوئی۔ والد ماجد کا نام مولانا ہراجت احد ہے اور آپ کا سلسلہ نسب حضرت ابوابوب انصاری عظامت جاماتا ہے۔

ایک مرتبہ آپ تھانہ مجون تشریف لے گئے تو معرت حاتی امداد اللہ مہا جر کی میں ہیں۔ کی خدمت میں مجمی حاضر موے دل میں بیت کا ارادہ بن کیا۔ معرت سے درخواست کی تو انہوں نے پہلے تو انکار فر مایا بعد از اں حضرت حافظ شامن شہیر ہیں ہے۔
سفارش پر بیعت کرلیا۔ بیعت کے بعد ذکر وشغل شروع کیا۔ آپ فر ماتے ہیں کہ
" پھرتو میں مرمٹا"۔ حضرت حاتی صاحب نے آٹھویں دن ہی بلا کر فر مایا
" پھرتو میں مرمٹا حقوقت حق تعالیٰ نے جھے دی تھی وہ میں نے آپ کو دے دی
اسٹند واس کو بڑھانا آپ کا کام ہے"

بیالیس دن حضرت کی خدمت بھی رہنے کے بعد آپ نے وطن واپس کی اجازت چاہی حضرت حاجی صاحب میں ہے آپ کو خلافت اور ا جازت بیعت و سے کر رخصت کیا۔ گنگوہ واپس آ کرآپ نے خانقاہ شاہ عبدالقدوس کنگوہی میں ہے کہ کو جو تین سوسال سے وہران اور ختہ حال پڑی تھی مرمت کر کے آباد کیا ۔ آپ رات وان ذکر و تکر میں مشخول رہنے ، راق ای کورویا کرتے تھے اور جو لحاف آپ اور حاکم اور جو لحاف آپ اور حاکم سے داغدار ہوجا تا۔

آپ اپنے وقت کے نقہ و حدیث کے امام نتے۔ آپ کے علمی و روحانی
کمالات کا احاطہ کرنا بہت مشکل ہے سرف انتاع ش کردیا کائی ہے کہ آپ کے فیش
محبت سے شخ البندمولا نامحود الحس میں ہیں ، محرست مولا ناخلیل احرسہار نپوری ہیں ہو ،
معرست مولا تا عبدالرجم را نپوری ہیں ہو اور معرست مولا تا حسین احر مدنی ہیں ہیں ہیں ایراعظم ہوئے ہیں۔
نیراعظم ہوئے ہیں۔

جب 1857ء کی جنگ آزادی کا واقعہ پیش آیا تو تکومت برطانیے نے آپ کوبھی شبہ میں گرفار کرلیالیکن کوئی جوت ندسلنے پررہا کرویا چونکہ اللہ تعالی نے آپ کوبھی شبہ میں گرفار کرلیالیکن کوئی جوت ندسلنے پررہا کرویا چونکہ اللہ تعالی نے آپ سے دین کا کام لینا تھا اس لئے حکومت آپ کا بال بھی بیکا نہیں کرسکی۔ آپ نے تمام عمردین کی خدمت میں گڑاری۔ فاوی رشیدیہ آپ کاعلی شاہکار ہے اور بھی کی تعمان فی کھیں اور بڑاروں علی ومشاریخ آپ کے فیض علی اور روحانی سے مستنفید ہوئے۔ و بھادی الرقی 1323 مع مطابق 11 اگست

1905 وكوواصل بحق موسة-

### صحبت کی برکت:

حضرت محلیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمة الله علیه قرماتے ہے کہ حضرت مولانا رشید اجر گنگوہی رحمة الله علیه کی محبت میں بیاثر تھا کہ یہی ہی پریشانی کیوں نہ ہو جو نہی آپ کی محبت میں بیشتے قلب میں ایک خاص حتم کا سکون اور ایسی جمعیت حاصل ہوتی کہ سب کدور تمیں رفع ہوجاتی تھیں۔ اسی وجہ ہے آپ کے تمام مریدوں میں عقائد کی در تھی اور وین کی پھٹی خصوصاً حب فی الله اور بغض فی الله کا بدرجہ کمال مشاہرہ کیا جاتا تھا۔ بیسب پرکت آپ کی صحبت ہی کا تھیں۔

# سرتفسى اوراس كى وضاحت:

حضرت كنكوبى رحمة الله عليه نے ايك مرتبة مكائى ، جي بن كوئى كمال نہيں ہے محض احباب كا حسن ظن ہے جو بير عام تھ ہے ۔ بعض ظلم لوگوں كواس بل شك ہوگا كر حضرت بن كمال كا ہونا تو ظاہر ہے ليكن اس قول ہے آ پ كا جموث بولنا لازم آ تا ہے ۔ پھر حضرت محيم الامت رحمة الله عليه نے مولا تا كے قول كى تغيير بن فرما يا كہ بزرگوں كو آ كنده كمالات برتظر نيس ہوتى ۔ پس حضرت نے اپنے كمالات موجوده كو كمالات آ كده كے سامنے نئى خيال فرمات تے ۔ اس كى مثال ايد ہے كہ جيك كی خص كے پاس ايك بزار روي إي وه لكھ بتي وه لكھ بتيوں كرما نے والد ارتبيں ہوگا ۔ جن تعالى شانہ كى بدى عظیم الثان اور ب مثال بيت ہو گھوطا ہوآ كے كى ہوس كرنا چاہئے ۔ كي ايك مقام برس درگاہ ہے ۔ يہاں سے جو گھوطا ہوآ كے كى ہوس كرنا چاہئے ۔ كي ايك مقام برس خيس كرنا چاہئے ۔ كي ايك مقام برس خيس كرنا چاہئے ۔ كي ايك مقام برس خيس كرنا چاہئے ۔ الله تعالى كرنا ہے ہے ۔ الله تعالى كرنا ہے ہے ۔ الله تعالى کے بياں ہر مقام سے زيادہ قرب كى كوشش كرنی خيا ہے ۔ اور جدد جمد شر چھوڑئی چاہئے كے دكال سے خواہد کی كوشش كرنی خيا ہے ۔ اور جدد جمد شر چھوڑئی چاہئے كوئك اس كرنا داند شرى كی كوشش كرنی جا ہے ۔ اور جدد جمد شر چھوڑئی چاہئے كوئك اس كرن اند شرى كی كوشش كرنی جا ہے ۔ اور جدد و جمد شر چھوڑئی چاہئے كوئك اس كرن اند شرى كی كوشش كرنی جا ہے ۔ اور جدد و جمد شر چھوڑئی چاہئے كوئك اس كرن اند شرى كی كوشش كرنی جا ہے ۔ اور جدد و جمد شر چھوڑئی چاہئے كوئك اس كرن اند شرى كوئيں

#### تو بی تادان چندکلیوں پر قناصت کر حمیا ورندگلشن ہیں علاج بچکی ء دامال ہمی تھا

#### باوشامون جيسى شان:

حضرت گنگونی مین کی پیشان تھی کہ کوئی ہی پاس بیٹا ہوتا آپ اشراق یا چاشت کا دفت آئے پروضو کر کے وہیں نماز پڑھنے کھڑے ہوجائے۔ یہ بھی نہیں کہ پہند کہ کہ کہ کہ اختیاں کھانے کا دفت کہ کہ کہ کہ اضاف کی اجازت لیں۔ جہاں کھانے کا دفت آیا صحالیا اور چل دیئے چاہے کوئی نواب بی کا بچہ بیٹا ہو۔ یا دشا ہوں کی سی شان تھی۔ اول تو بات کی ہوتی تو جلدی سے شتم کی ۔ اول تو بات بی کم کرتے تھے اور اگر پی مختفری بات کہنی ہوتی تو جلدی سے شتم کر کے تھے کی اور اگر پی مختفری بات کہنی ہوتی تو جلدی سے شتم کر کے تھے کی ذکر جی مشخول ہوجا تے۔ کی نے کوئی بات ہو چی تو جواب دے دیا اور اگر نہ یو چی تو جواب دے دیا اور اگر نہ یو چی تو جواب دے ایک اور اگر نہ یو جی تو جواب دے دیا اور اگر نہ یو چی تو جواب دیا دیا اور اگر نہ یو چی تو جواب دیا ہوجا ہے۔ کی نے کوئی بات ہو چی تو جواب دیا دیا اور اگر نہ یو چی تو کوئی تھنٹول ہوجا ہے۔ کی نے کوئی بات ہو چی تو جواب دیا دیا اور اگر نہ یو چی تو کوئی تھنٹول ہی چیا ہو جاتے کی موقی دیا ہوتی دیا ہو جاتے کی خواب دیا ہو جاتے کے دیا اور اگر نہ یو چی تو کوئی جاتے کی خواب دیا ہو کی تو خواب دیا ہو جاتے کہ کرکے تھی تو کوئی تھنٹول ہی جاتے کے جو اس موجا ہے کہ کوئی جاتے کی خواب دیا ہو کوئی گوئی تھنٹول ہی جو جاتے کی خواب دیا ہو کوئی تھنٹول ہو جاتے کی جاتے کی کی کے کوئی جاتے کی خواب دیا ہو کی تھا ہو جاتے کی کوئی ہو جاتے کی کوئی کوئی تو خواب دیا ہو کوئی گوئی تھا ہو جاتے کی کوئی ہو جاتے کے کوئی ہو جاتے کی کوئی کوئی تو کوئی تھا ہو کی کوئی تھا ہو کی کوئی تو کوئی تھا ہو کی کوئی تو کوئی تو کوئی تھا ہو کوئی تھا ہو کی کوئی تو کوئی تھا ہو کی کوئی کی کوئی تو کوئی تھا ہو کوئی تو کوئی تھا ہو کوئی تو کوئی تھا ہو کوئی تو ک

# دوسرول كوايي سے افضل مجھنا:

ایک بار معزمت نا توقوی رحمة الله علیہ نے معزمت کنگونی میں ایک ایک ایک بار معزمت نا توقوی رحمة الله علیہ ایک معند پر بہت المجھی ہے۔ ہماری نظر ایس ایک بات پر برا ارشک آیا ہے کہ آپ کی تظرفت پر بہت المجھی ہے۔ ہماری نظر ایس مجھی تاب یا دیو کئیں تو آپ کور دکک ہونے لگا اور آپ مجتمد ہے بیٹے ہیں ہم نے بھی آپ پر دشک ہی تین کیا۔ اس طرح کی با تیں ہوا کرتی تھیں۔ وہ انہیں اینے سے برا مجھتے اور یہ انہیں برا سمجھتے۔

### تصوف كاحاصل:

حضرت کنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہم کو پہلے سے خبر ہوتی کہ تضوف میں اخبر کیا چیز حاصل ہوتی ہے تھے کہ اگر ہم کو پہلے سے خبر ہوتی کے بعد معلوم ہوا کہ جس کے لئے استے مجاہدات وریاضت کئے تھے وہ ذرای بات تھی۔

حضرت نے تو عالی ظرفی کی مجہ سے اس قدرای بات کوئیں بتلا یا بیں اپنی کم ظرفی کی مجہ سے بتلا تا ہوں کہ وہ قدرای چیز کیا ہے جس کے حاصل ہوئے کے لئے اتنی تحنیل کرنی پڑتی ہیں۔ وہ بہی ہے کہ بیٹید بلی تعلق مع اللہ پیدا کرنے والی ہے اور تعلق مع اللہ پیدا کرنے والی ہے اور تعلق مع اللہ کی حفاظت کرنے والی ہے اور تعلق مع اللہ کی حفاظت کرنے والی ہے اور تعلق مع اللہ کی حفاظت کرنے والی ہے اور تعلق مع اللہ کی حفاظت کرنے والی ہے اور تعلق مع اللہ کی بڑھائے والی ہے

### كناه بوجائة توتوبه كرلو:

حضرت حادد ضامن صاحب للتنظ کے ایک خلیفہ تھے۔ ان کے یہاں ایک مرتبہ چوری ہوگئی۔ ان صاحب کا رئیسائہ حزاج تھا گر اہل نسبت تھے۔ ان کے سائے کسی نے ایک جولا ہے کا نام لے دیا۔ وہ عازی تھا گر کم وقعت تھا۔ ان صاحب نے اس کو بازیا ، وہ ڈر گیا اور یا تھی دریافت کرتے وقت خوف کی وجہ سے صاحب نے اس کو بازیا ، وہ ڈر گیا اور یا تھی دریافت کرتے وقت خوف کی وجہ سے اس کے کلام شر لفزش ہوئی۔ اس وجہ سے اس پر پھی شبہ ہوا اور ان صاحب نے اس کو مارا۔ و، حضرت گنگونی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور حقیقت حال بتائی۔ حضرت کو بہت نا گوارگز را۔ آپ نے ان صاحب کور قد کھا کہ آگر اللہ تعالی تا کی۔ حضرت کو بہت نا گوارگز را۔ آپ نے ان صاحب کور قد کھا کہ آگر اللہ تعالی آپ سے سوال کریں کہ آپ نے اس خرب کور قد کھا کہ آگر اللہ تعالی اس کیا جواب ہے اس جواب کو آپ تیا دکر لیں۔

اس رقد کو پڑھ کران صاحب کا مرسے پاؤل تک سناٹا لکل گیا۔ پس کنگوہ
پیدل پنچے۔ حضرت اس وقت جحرے ش لیٹے تھے۔ پاہرایک طالبعلم بیٹھے تھے۔ ان
صاحب نے اس طالب علم سے کہا کہ حضرت کواطلاع کردو کہ آیک تا پاک کا آیا
ہے اگر منہ دکھاتے کے قابل ہوتو منہ دکھائے ورنہ کسی کو تیس میں ڈوب مرے تا کہ
بیمالم پاک ہو۔ طالب علم نے اطلاع کی۔ حضرت نے بالایا۔ ان صاحب نے کہا،
حضرت! میں تو تباہ ہوگیا۔ حضرت نے قرمایا، کول قصہ پھیلایا ہے؟ گناہ ہوگیا ہے تو

#### توسل كامسئله:

حضرت اقدس تفانوی میند فراتے تھے کہ جھے توسل کے مسلم بیں اشکال تفا۔ اس کومل کرنے کے لئے حضرت گنگوئی میند کا کی خدمت بیں گنگوہ حاضر ہوا۔ بیدہ و ذیانہ تفاجب حضرت گنگوئی میند کا بینائی شدرتی تھی ۔ ملام کے بعد بیل نے اس خیال سے کہ حضرت گنگوئی میند کا بینائی شدرتی تھی اواز سے جھے پہلان بیل بوگاعرش کیا کہ توسل کے مسلم می کچھ تو چھتا ہے۔ فرمایا کہ کون ہو چھتا ہے؟ بیس نے عرض کیا کہ اشرف علی ۔ فرمایا کہ تجب ہے۔ بس اتنی گفتلوہ وئی ۔ اس کے بعد جھے ہیں ہی پہلی پھی میکھ وض کیا کہ اشرف علی ۔ فرمایا کہ تون واپس آ محمیا۔ کراس مسئلہ بیس ایس کی جمراس مسئلہ بیس ایسا گئرے صدر ہوا کہ کوئی اشکال باتی شدہ ہا۔ میں سے اس مسئلہ بیس ایک رسالہ تھنیف کیا اس بیس مسئلہ قسل کو فوب شرح وبسط کے ساتھ بیان کیا ہے۔

## ما ئىداردوسى كى علامت:

آئ کل دوئ کا نام ہی رہ گیاہے۔ ورنہ حقیقت تو قریب قریب مفقود ہے۔
ایک مرتبہ حضرت مولانا گنگوئی میں ہیں گا گھلس میں حافظ محمد احمد صاحب اور مولوی
حبیب الرحمٰن صاحب حاضر تھے۔ جن کی دوئی مشہور ومعروف تھی۔ حضرت نے ان
سے دریافت فر مایا کہ بھی تم میں اور ان میں اڑائی بھی ہوئی ہے۔ عرض کیا کہ حضرت
کبھی بھی ہوجاتی ہے۔ فر مایا بیدوئی یا تمیدار ہے۔ در شت وہ منتظم ہوتا ہے کہ جس پر
آئدھی آ بھی ہو پھرا ہی جڑوں کو نہ چھوڑ اہو۔ بس دوئی بھی وہی ہے کہ باہم اڑائی بھی

حب جاه كانقصاك:

حضرت كنگوى متلك في ايك في اور مريد كا تصدسنايا كدمريد بهت عبادت و

ریاضت کرتا تفار کمر کیجوائز ند جوتا تھا۔ پینٹے نے بہت وظا نف تبدیل کے اور تدبیریں افتیار کیس لیکن اس کے باطنی حالات ورست ہوتے نظر ندائے۔ پھرا یک تدبیر کی جوجب جاہ اور ظاہری عزت کے خلاف تھی۔ وہ بیا کام ند کرسا۔ اس وقت معلوم ہوا کہ وہ طالب جاہ اس کے خلاف کھی۔ وہ بیاکام ند کرسا۔ اس وقت معلوم ہوا کہ وہ طالب جاہ تھا۔ بہی طلب جاہ اس کے راستے کی رکاوٹ بن گئی تھی۔

### باد بی تصوف میں رہزن ہے:

حضرت كنكوى يستنظ ايك واقديان قرمات سے كدايك عالم حضرت ميال أور عمر ماحب يستنظ كي شان على بجد كما شاند الفاظ كها كرتے ہے ۔ آخر كار عبيہ بوئى۔ انہوں نے توب كي اور حضرت ميال في صاحب يستنظ سے بيعت كي درخواست كي دعفرت ميال في يستنظ نے بيعت كرليا \_ ليكن بكوهر مد بعد تنهائي بيل ان سے فرمايا كرميال اس طريق كي بنيا وا خلاص پر ہے۔ اس لئے تم سے بات چھپانا ميل مين وا بتا ۔ بات بھپانا ميل ميال اس طريق كي بنيا وا خلاص پر ہے۔ اس لئے تم سے بات بھپانا ميل ميں وا بتا ۔ بات بي تي كہ جب شن تمها دى طرف متوجه بوتا ہول تو تمها دے وہ سب كلمات جوتم نے بہلے كي تھے مير ے سامنے آكر حاكل ہوجاتے ہيں ۔ برچند تمهيں نفع بينجائے كي كوشش كرتا ہول كراس كي صورت تهيل بنتى ۔ اس لئے بہتر سے حميم منتى اعظم ياكتان كي تود كي ميد وكي شد وكي شد وكي شرف منتى اعتبار كي امر ہوتا ہول تا مفتى عبد منتى اعتبام ياكتان كي تود يك بيكوئى صد وكي شرف كي مخرت تمز وقتها دى امر ہوتا ہوگئے ہے۔ جس كا انسان مكلف تيل \_ جيد وال الله الم الكاني مير ے سامنے نہ آيا كرو ۔ جھے وحثی منتی اعتبام كی اسلام ہونے كے بعد ہوا بتا ہے۔ وہ تمها دے لئے معز مت تمز وقته كے قاتل وحش منتی کو معرمت تمز وقتها كے بعد ہوا بتا ہے۔ وہ تمها دے لئے معزمت تمز وقتها كا كرو ۔ جھے وحش منتی کو معرمت تمز وقتها كی كو مد ہوا تا ہے۔ وہ تمها دے لئے معزمت تمز وقتها كی کو معرمت تمز وقتها كا كرو ۔ جھے وحش منتی کو معرمت تمز وقتها كی کو مد ہوا تا ہے۔ وہ تمها دے لئے معزم ہوگا۔

صاحب كشف كودعا يعار:

حضرت عكيم الامت يتلاف فرات على كايك دفعد فح كاغرض سے جس جهاز

حضرت شاه ولى الله يعينين كى اولا د كامقام:

حضرت كنگوى ملائلة فرماتے تھے كہ ايك مرتبہ حضرت شاہ ولى الله كار دد وہلوى ملائلة مرض موت بل جنلا ہوئ تو بقصائے بشرعت بجول كى صغرى كار دد ہوا۔ چنا نچہ خواب بل رسول الله دائلة بارگانا كود يكھا كه آپ شائلة تشريف لائ اور فرمايا كه تم مس لئے فكر مند ہوجيسى تمهارى اولا دولى بى ميرى اولا در چنا نچه آكھ خرمايا كه تم مس لئے فكر مند ہوجيسى تمهارى اولا دولى بى ميرى اولا در چنا نچه آكھ كھانے پر آپ كواطمينان نصيب ہوكيا۔ حضرت كنگوى المائلة ئے فرمايا كه شاہ ولى الله صاحب المنظل كى اولا د عالم ہوئى اور بن سے مرتبے پر بیچى اور تمام بينے بن سے صاحب المنظل ہوئے۔

صبر ہوتو ابیا:

حضرت كنكوى يتعط كي جوان صاجر اد كاانقال موكيا وكيا تعزيت ك

اللف كارت أثروا تعاد ١٦٥) اللف كارت أثروا تعاد ١٦٥) لئے آتے تو جیب بیٹے رہے کہ کیا کہیں؟ اہل اللہ کا رعب ہوتا ہے ، کس کی ہمت نہ پڑتی تھی کہ چھے کیے اور آخر کہتے بھی تو کیا کہتے؟ اگر کہتے رہے ہوا تو اس کے اظہار کی كيا ضرورت تقى؟ اگر كئة عبر يجيئة تو ووخود مبركة بيشے تنے - آخر ہر جمله خبريدك كوئى ندكوئى وجدتو مونى جائے۔ يوى دير كے بعد آخرايك نے ہمت كر كے كہا كه حضرت بزارنج ہوا۔ فرمایا معلوم ہے کہنے کی کیا ضرورت ہے۔ پھرسارا مجمع چپ ہو گیا۔لوگ آتے تھے اور جیب ہو کر بیٹھ کر چلے جاتے تھے۔حضرت حاجی صاحب منت كانقال كاصدمه حضرت كنكوى منت كالاكات قدر بوا تقاكه دست لك ك تقاور كهانا موتوف بوكيا تفاليكن كياميال كدكوتى ذكركرد \_ حضرت تفانوى منته فرماتے ہیں کہ میں بھی اس موقع برحاضر ہوا۔ اب میں متحیر تفا کہ کیا کہوں؟ آخر حیب ہوکر بیٹھ رہا۔ حصرت کشکوہی رحمة الله علیه پراہنے بڑے صد مات پڑے کیکن کیا مجال كركسي معمول ميس ذراسا فرق آجائے ۔ جاشت ، تبجد ، اوابین ، کوئی معمول قضا تو کیا مجمی مؤخر بھی نہیں ہونے یا یا۔ پہاں تک کہ کھانا سامنے آیا تواہے بھی اللہ کی تعرت مجھ کر کھا لیا۔ بیٹان تھی کہ کسی طرز سے پندند چاتا تھا کہ چبرہ سے ، ندزیان ہے، وہی معمولات وہی اذکار، وہی تعلیم وتلقین سمی معمول میں ذرا فرق نہیں آتا تھا۔واللہ تنظق مع اللہ کی قوت ہے۔انسان کوہ استفامت بن جاتا ہے۔

### مساكين كاتيرك:

حضرت گنگوہی میں اللہ مرتبہ بہار ہو گئے۔ جب تندرست ہوئے تو آپ
کے صاحبز اوے نے شکر پیش بہت سے لوگوں کی دعوت کی۔حضرت رحمۃ اللہ علیہ
نے اپنے آبکہ خاص خادم سے قرمایا کہ جب غریب لوگ کھانا کھا چکیس تو ان کے
سے کا بچا ہوا کھانا جبرے پاس لے آٹا کہ وہ تیم کہ کھاؤں گا اور بید خیال نہ کرنا کہ
ان کا بہ ن صافہ نیس ، ان کے کپڑے صافہ نیس اور اس کو تیم کہ اس لئے قرار وہ

کہ وہ لوگ مومن ہیں ، خدا کے محبوب ہیں ، حدیث میں آیا ہے یا عائشہ قربی السکین ۔ چنانچہ وہ کھانا حضرت کے پاس لایا کمیا اور حضرت نے اسے رغبت سے کھا لیا۔ اس سے ان کی تواضع اور احباع سنت کی نشائد ہی ہوتی ہے۔

### تواضع:

حضرت گنگونی فیلید کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ان کے ہاں ایک بوے عہد بدار فیض مہمان آئے۔ جب کھانے کا دفت ہوا تو حضرت نے اپنے ساتھان کو بیٹھا یا۔ چونکہ وہ بوے آ دمی سمجھے جاتے تھے اس کے ساتھ بیٹھا و کھے کر دوسرے فریب طلبہ مہمان چیھے ہیئے۔ حضرت نے فرمایا ، صاحبو! آپ لوگ کیوں ہٹ کے کیااس وجہ سے کہ ایک عبد بدار میرے ساتھ بیٹھا ہے۔ خوب بجھ لیجئے کہ آپ لوگ میرے مرتبہ میں جس قدر آپ کومعزز بھتا ہوں اس کے سامنے ان کی بھی بی میں جس قدر آپ کومعزز بھتا ہوں اس کے سامنے ان کی بھی بی وقعت نہیں جن نے سب فریب طلبا کو بھی ساتھ بیٹھالاکر کھانا کھائیا۔

ایک مرتبہ حضرت مدیث شریف کا درس دے دے ہے۔ ایر ہور ہاتھا کہ اچا تک بوئدیں بڑنا شروع ہوگئیں۔ جس قدر طالب علم شریک ورس تنے سب کتابوں کی حفاظت کے لئے کتابیں اٹھا کر بھا کے اور سہ دری بیس بناہ لی ۔ پھر کتابیں اٹھا کر بھا کے اور سہ دری بیس بناہ لی ۔ پھر کتابیں رکھ کر جوتے اٹھانے چلے مین کی طرف رخ کیا تو دیکھتے ہیں کہ حضرت کتابیں رکھ کر جوتے اٹھانے چلے مین کی طرف رخ کیا تو دیکھتے ہیں کہ حضرت کتابیں رحمۃ اللہ علیہ سب کے جوتے جمع کر کے لا دہے ہیں ۔ طلبانے کہا کہ حضرت! آپ نے بہا کیا ؟ قربایا ، جولوگ قال اللہ اور قال الرسول پڑھتے ہوں رشیدا حمدان کے جوتے شاٹھائے تو اور کیا کرے؟

ایک ڈاکو کی حکایت:

حضرت منگوہی منتشقہ نے ایک ڈاکو کی حکامت میان فرمائی کہ وہ کسی بہتی میں

اب دریا اپنا بھیں بدل کر جونیزی ڈال کر اللہ اللہ کرے لگا۔ اوگوں کواس سے معقیدت ہوئی اور اس کے پاس آنے گئے۔ ایسے مرید ہوکر دیس ذکر وظفل بیل معروف ہوگئے۔ اللہ کی قدرت کہ بیسے ان بی صاحب مقام بھی ہوگئے۔ ایک دن ان پیرصاحب کے بیش مرید مراقب ہوئے کے دیکھیں اپنے بیر کا مقام کیا ہے؟ کمر وہاں یکونظر نہ آیا۔ ہرچند مراقب کیا گر بکھ ہوتا تو نظر آتا۔ نا چار ہوکر اپنے شخ سے وہاں یکونظر نہ آیا۔ ہرچند مراقب کیا گر بکھ ہوتا تو نظر آتا۔ نا چار ہوکر اپنے شخ سے کہا۔ شخ میں چونکہ ذکر اللہ کی برکت سے صدت کی شان پیدا ہو دیکی تھی اس نے سب قصد صاف کردیا کہ میں تو بھی جی نہیں ہوں۔ ایک ڈاکو ہوں۔ سب نے ل کر اللہ تعالی سے دعا کی۔ اللہ تعالی نے شخ کو بھی صاحب مقام بنا دیا۔

### بیعت ہونے کی برکت:

حضرت كنگونى المناقة كى خدمت شل ايك كا دُن كار بنے والا آ دى مريد بونے

الے لئے آيا - حضرت نے كلمات بيعت پر حا ويئے ۔ جن كا حاصل معاصى سے قوبہ

ہے ۔ جب توب كر لى تو كہتا ہے ، مولوى تى الفون سے تو تو به كرائى جيس ؟ حضرت رحمة الله عليہ نے فرمايا ، جھے كيا خبر كہ تو افيم كھا تا ہے ۔ اچھا يہ تلا كہ كتنى كھا تا ہے ؟

جس قدر كھا تا ہے بير سے ہاتھ پر دكھ دے ۔ حمراس نے جیب سے افيون كى فى لك لك ورت كر دورتينكى كہ مولوى تى ! توبيتى جب كر لى تواب كيا كھا كيس كے؟ كمركيا تو دست شروع ہو كئے ۔ اس كى خبر حضرت كنگونى كو تي تي ہے مرتے مرتے بچا كمرا جھا ہوكيا ۔ شروع ہو كئے ۔ اس كى خبر حضرت كى خدمت بى آيا ۔ صفرت نے پوچھا كون؟ كہا بيس مول افيون كھانے والا ۔ اور سادا وقصہ بيان كيا ۔ اس كے بعد دورو ہے جي كہا ہيں حضرت نے كى قدر عدر مقدر كے بعد دلجوئى كے لئے قول فرما لئے ۔ وہ و ديباتى لو جوان مورت نے كئے دورت ہيں ۔ حضرت نے نے پوچھائى تين ہيں ۔ حضرت نے بوچھائى افراء ، بھائى ! خودى بائلا دو ۔ کہنے لگا ، بيرو ہے افيون كے ہيں ۔ حضرت نے بوچھا، فرمایا ، بھائى ! خودى بائلا دو ۔ کہنے لگا ، بيرو ہے افيون كے ہيں ۔ حضرت نے بوچھائى بيرو ہے افيون كے ہيں ۔ حضرت نے بوچھا، فرمایا ، بھائى ! خودى بائلا دو ۔ کہنے لگا ، بيرو ہے افيون كے ہيں ۔ حضرت نے بوچھائى بيرو ہے افيون كے ہيں ۔ حضرت نے بوچھائى بو جھائى بيرو ہے افيون كے ہيں ۔ حضرت نے بوچھائى بيرو ہے افيون كے ہيں ۔ حضرت نے بوچھائى بھائى ! خودى بائلا دو ۔ کہنے لگا ، بيرو ہے افيون كے ہيں ۔ حضرت نے بوچھائى بھائى ! خودى بائلا دو ۔ کہنے لگا ، بيرو ہے افيون كے ہيں ۔ حضرت نے بوچھائى بود ہو بھائى بود ہو بى بائى ! خودى بائلا دو ۔ کہنے لگا ، بيرو ہے افيون كے ہيں ۔ حضرت نے بود ہو ہے ہو ہو ہے افراء کی ہو ہو گھائى ہو ہو ہو گھا ، بيرو ہے افراء کے ہیں ۔ حضرت نے بود ہو گھا ، بيرو ہے افراء کی ہو ہو گھائى ہو ہو گھا ، بيرو ہو گھائى ہو ہو گھا ، بود ہو گھا ، بيرو ہو گھائى ہو ہو گھا ، بيرو ہو گھائى ہو ہو ہو گھائى ہو ہو

افیون کے کیے؟ کہا کہ دورو نے کی افیون مہینہ بٹی کھا تا تھا جب تو بہ کرئی تو لفس بڑا خوش ہوا کہ دورو نے ماہوار بچت ہوگی۔ محرش نے نفس سے کہا کہ یا در کھ تیرے یاس بیرتم نہ چھوڑ وں گا۔ بلکرتو بہ کے دفت بی نیت کرئی کہ جتنے رو پول کی افیون کھا تا تھا وہ رو بے حضرت کو دیا کرول گا۔ بیہ بیعت کی برکت ہے کہ ایک و بہاتی شخص کو دین کی مجھا نسی آئی کہ دین دنیا کی آمیزش کو بچھ کیا۔

### فینخ کی معرفت:

حضرت کناوی مین فرایا کرتے تھے کہ جو تض میرے ایک مرید کو ہٹادے تو فی مرید ایک انداور مولوی کو ہٹا نے پرفی مولوی چارا نے لے لے فرض ہتی کہ جو ضمی ناوان ہے اس کو شیخ ہے میں برائے نام جبت ہوگا۔ ناوان کی دوئی رہ نہیں سکتی وہ معمولی بات کو بھی بزرگی کے خلاف سمجھے گا اور غیر معتقد ہوجائے گا۔ اس کی نظر جہل کے سبب عیوب کی طرف زیادہ ہوگی اور کمالات کو تو وہ جا نتا ہی نہیں۔ ان پر نقار کہا ہوتی ہی جب کی طرف زیادہ ہوگی اور کمالات کو تو وہ جا نتا ہی نہیں۔ ان پر نقار اس کی نظر کیا ہوتی ہی جبت ای کو ہوگی جس کو شیخ کی معرفت ہوگی اور شیخ کی معرفت ہوگی۔

## چیله اور گرویننے کی تمنا:

حعزت کنگوی مین این این این ایستان بی می اوک مرید نیس بنتے ، گرو بنتے ہیں۔ فرمایا ، ایک مخص ایک کرو کے پاس کیا اور کہا بھے اپنا چیلہ بنالو۔ اس نے کہا چیلہ بنا بوامشکل ہے تو اس نے کہا پھر کروی بنالو۔

### سادگى:

ایک مرتبہ حضرت مولانا محمد لیقوب صاحب میں ہیں ہے۔ منگوہ پہنچ کہ جماعت کھڑی ہو چکی تنی۔اور نماز شروع ہونے کوئنی۔لوگوں نے دیکھ کرخوشی بی کہا ، مولانا آگے ، مولانا آگے ۔ صفرت مولانا گنگوہی رحمة الله علیہ مصلے پر پینی بی بیٹے ہے تھے یہ من کرنگاہ اٹھا کرمولانا کو دیکھا تو مصلے سے واپس آکر صف بی کھڑے ہوگئے اور صفرت مولانا جر بیتھوب سے نماز پڑھانے کے لئے فرمایا۔ مولانا سید سے مصلے پر پہنچ ، چونکہ پیدل سفر کر کے تشریف لائے شے اس لئے باجامہ کے بائچ چڑھے ہوئے شے اور باؤں گردآ لود تھے۔ جب معفرت گنگوہی میں باجامہ کے بائچ تو صفرت نے مف بی سے آگے بڑھ کر اپنے رومال کے مسلح پہلے ان کے باؤں کی گروصاف کی چر بائے اتارے اور فرمایا، اب نماز بڑھائے اور خودوا پس آگے مون میں سے آگے بڑھ کر اپنے رومال کے بڑھائے ان کے باؤں کی گروصاف کی چر بائے اتارے اور فرمایا، اب نماز بڑھائے ۔ مولانا این موب مساحب ہیں گئر ہے ہوگئے ۔ مولانا این موب مساحب ہیں کئر ہے ہوگئے ۔ مولانا این کو باک کے اس سے بڑھائی ۔ معفرت گنگوہی ہیں گئر ہے ہوگئے ۔ مولانا این کو بال کہ بچھے اس سے بے مدمسرت ہوئی کے مولانا نے انکارٹیل فرمایا ، اب کہ بھے اس سے بے مدمسرت ہوئی کے مولانا نے انکارٹیل فرمایا ، اب کہ بھے اس سے بے مدمسرت ہوئی کے مولانا نے انکارٹیل فرمایا ، اب کہ بھے اس سے بے مدمسرت ہوئی کے مولانا نے انکارٹیل فرمایا ، اب کہ بھے اس سے بے مدمسرت ہوئی کے مولانا نے انکارٹیل فرمایا ، اب کہ بھے اس سے بے مدمسرت ہوئی کے مولانا نے انکارٹیل فرمایا ، اب کہ بھے اس

#### وین و دنیا کا نقصان:

معفرت منکوی شان سے ایک مرید نے عرض کیا کہ حضرت ایجے روشی نظر آتی آ ہے اوراس میں مہری حروف سے کھے لکھا ہوتا ہے۔ حضرت نے فر مایا ، تم علاج کراؤ اور ذکر وشخل و فیر و چھوڑ وو ، تمہارے دمائے میں شکلی ہے اور بیہ تقدمہ ہے جنون کا۔ اس نے کہنا نہ مانا ، نہ علاج کرایا اور نہ کام کوچھوڑ ا۔ آ ٹر شکلی بڑھی اور جنون ہو کیا بلکہ بر جنہ مارے مارے گھرتے تھے۔ نہ تمازرتی شروز و۔ حضرت نے ان کو دھیت فر مائی تنی کہ کھایا بیا کو واس سے قوت آ کے گی اور بیفر مایا تھا ، دیکھو! حدیث میں آیا

المومن القوی عیو من المومن الصنعیف و فی کل شیر (لینی مومن توی مومن ضعیف سے پہتر ہے اور ہراکک بیس تجرہے )

نماز میں گریپروزاری:

حق تعالی کی عظمت اور جلالت شان چونکه آپ کی رگ رگ میں پیوست تھی اس لئے آپ جب اپنے آتا و مالک حقیقی کے حضور میں دست بستہ کھڑے ہوتے اور نوافل میں قرائت قرا آن مجید شروع فرماتے نؤ عموماً آپ پر کر میدطاری ہوجا تا اور پر من پر صنے رک جاتے تھے۔سسکیاں آپ کاحلق تھام لیتی تھیں اور آ ہوبکا پر مجبور كرنے والى حالت آب كوساكت وصاحت بناد ياكر تى تقى - آكھول سے آنسو بتے اورمصلے برموتوں کی طرح کرتے۔مولوی عبدالرحمان صاحب قرمات تھ کہ ا كي مرجه بين كنكوه حاضر جوا \_ رمضان كالمبينة تما اور تراوي بين كلام الله شريف حضرت كنگوى رحمة الله عليه سنايا كرتے تھے۔ايك شب آپ نے تراوت كشروع كى میں ہمی جماعت میں شریک تھا۔ قرآن مجید پڑھتے پڑھتے آپ اس رکوع پڑ پہنچے جس میں خوف و تحثیت ولا یا حمیا تھا۔ حالا تکہ جماعت میں نسف سے تم لوگ حربی زبان بجهنه والمط من اور ياتى سب ناوانف من بحراً ب كى قر أت ساس ركوع کی خشیت کا اثر سب بر پر رہا تھا۔ کوئی روتا تھا اور کسی کے بدن پر لرز و طاری تھا۔ اس رکوع کے بعد جب آپ نے دوسرارکوع شروع کیا تو اس میں رحمت خداوندی كابيان تغاراس وفتت دفعتأ تمام جماعت يرسرور طاري بوحميا اورمبل حالت يكلفت تدمل موسی خشیت والی کیفیت انس میں بدل گیا۔

### نمازقضا كرنا كواراندكيا:

حضرت کنکوی مین کا خرم می آگھوں میں نزول آب ہو کیا تھا۔ خدام نے آگھ ہوانے پرامرار کیا مرآب نے الکارفر مادیا۔ ایک ڈاکٹر مماحب نے دعدہ میں کہ حضرت کی کوئی نماز قضائے ہوئے دول گا۔ نجراول وقت اورظہر آخروقت میں پڑھ لیں البتہ چندروز تک بجدہ زین پرندفر مائیں بلکاو تھا تکیدر کھراس پر کرلیں۔ اس پرارشادفر مایا کہ چندون کی تمازیں تو بہت ہوتی میں ایک بجدہ بھی اس طرح کرنا محوار انہیں۔

#### رياضت ومجابده:

حضرت كنگوى رحمة الله عليه كى رياضت وجاهده كى بيرهالت تقى كدد يكف والول كرحم آتا ورتم آتا اورترس كھاتے تھے۔ چنانچاس ويراندسالى شر، جب كه آپ سرسال كى عمرے متنج وز ہو گئے تھے، كثرت عبادت كابيعالم تھا كدن جركاروزه اور بعد مغرب 20 كركھت صلوۃ الاوابين پڑھا كرتے تھے۔ جس ش اعداز آدو پارے كم تلاوت نبيل ہوتى تقى۔ پھراس كے ساتھ دركور اور سجده اتنا طویل كدد يكھنے والول كو سهوكا كمان ہو ۔ تماز شرح قارغ ہوكرمكان تك آئے جائے اور كھانا كھائے كے لئے مكان پر تفہرنے شركى يادے تا وركھانا كھائے كے لئے مكان پر تفہرنے شركى يادے تلاوت كرايا كرتے تھے۔

### مرشدى جانب سايك امتحان:

تھانہ ہون کے قیام کے دوران صرت حاتی صاحب شکا نے آپ کے مبر و کی اور منبط کا امتحان لیا۔ جس کے متحلق حصرت کنگوہی شکٹ خودہی فرماتے ہیں کہ تھانہ ہون ہیں جھوکور ہے ہوئے چندروز گزرے تو میری غیرت نے حصرت حاتی صاحب پر کھانے کا ہو جھ ڈالٹا گوارا نہ کیا۔ آخر ہیں نے بیسوج کر کہ دوسری جگہ انسان مکرنا ہمی دشوار اور ٹاگوار ہوگا۔ رخصت چاہی مگر جاتی صاحب سکٹ نے اجازت نہ دی اور قرمایا، کہ چیمروز اور تھم و۔ ہیں خاموش ہو گیا۔ قیام کا قصد تو کر لیا کمراس کے ساتھ یہ فکر ہوا کہ کھائے کا انتظام کی دوسری جگہ کرتا جا ہے۔ تھوڑی ویر سے وسوسہ پر مطلع کے بعد جب جاتی صاحب پر مطلع کے بعد جب جاتی صاحب پر مطلع

ہوکر فرمایا ،میال رشیداحمہ! کھانے کی فکرمت کرنا۔ ہمارے ساتھ کھائیو۔ و پہرکو کھانا مکان ہے آ پاتو ایک پیالہ میں نہایت لذیذ کو نئے تھے اور دوسرے بیا لے میں معمولی سالن تھا۔ حاتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بچھے دسترخوان پر بٹھایا مکر کوفتوں کا پیالہ بھے سے دور بی رکھا۔ائے میں حضرت حافظ محد ضامن صاحب بیمانید تشریف لائے ۔ کوفتوں کا پیالہ جھے سے دور رکھا و کھے کر جاجی صاحب سنت سے خرمایا ، بھائی صاحب! رشیداحد کواتن دور ہاتھ بوھانے میں تکلیف ہوتی ہے، اس بیالہ کوادھر كيول نبيل ركه ليتے - حاتى صاحب نے جواب ديا ، اتنا بھى غنيمت ہے كه اييے ساتھ کھلار ہا ہوں ، تی تو جا بتا تھا کہ چوڑھوں پتماروں کی طرح الگ ہاتھ برروثی ر کھ دیتا۔ اس فقرہ برحاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میرے چہرے پرنظر ڈالی کہ پچھ تغیر تونبیس آیا مراحمد شد میرے قلب برہمی اس کا پھھاڑ نہ تھا۔ ہس بھتا تھا کہ حقیقت میں جو پچھ آ ب فرمان ہے ہیں تھے ہے۔اس دربار کی روٹی کا ملتا کیا تھوڑی نعت ہے،جس طرح بھی ملے بندہ نوازی ہے۔اس کے بعد حضرت نے مجھی امتخان

# مسى كے ليے بھى بدوعاندى:

حضرت گنگونی رحمة الله علیه کو ایک صاحب سے تکلیف پینی اس پر حضرت مولانا فلیل احمد صاحب سے تکلیف پینی اس پر حضرت مولانا فلیل احمد صاحب بنتنگ نے اس احمال سے کہ کھیں حضرت بدد عانہ کر دیں۔ حضرت منتظم کیا کہ حضرت! بدد عانہ سیجے گا۔اس پر حضرت گھبرا گئے اور فر مایا تو بہتو بہ مسلمان کے لئے کہیں بدد عاجمی کیا کرتے ہیں۔استغفرانلہ!!!

#### عاجزي وانكساري:

ایک د فعہ حضرت کنگونل رحمۃ اللہ علیہ کے خدام بدن ویار ہے تھے کہ ایک بے

تکلف دیباتی نے سوال کیا۔ کہ مولوی جی آپ تو بہت بی دل میں خوش ہوتے ہوئے کہ لوگ خوب خدمت کررہے ہیں۔ فرمایا ، بھائی بی اجی تو خوش ہوتا ہے کی تک کر است ملتی ہے گئی ہے ۔ بیان کی است میں ہیں آتی ۔ بیدل میں ہیں آتا کہ میں تک راحت ملتی ہے لیکن الحمد فلہ بڑائی دل میں ہیں آتی ۔ بیدن کر دہ دیباتی بولا ، میں بڑا ہوں اور بیر چھوٹے ہیں اور خدمت کررہے ہیں ۔ بیان کر دہ دیباتی بولا ، ای مولوی جی اگر بیدل میں ہیں آتا تو اس پھر خدمت لینے میں کہ حرج بہیں ۔ اس دیباتی نے اگر بیدل میں ہیں آتا تو اس پھر خدمت لینے میں کہ حرج بہیں ۔ اس دیباتی نے اگر بیدا خذکر لیا۔

## كسب حلال ك ليحكوش:

حضرت گنگوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات ش کھا ہے کہ آپ زمانہ طالب علی

کے بعد اپنا ہارکی دوسر ہے پر ڈالٹائیس چا جے تھے کہ ای دوران ش ایک جگہ ہے

قرآن شریف کے ترجہ پڑھانے کی ملازمت سات روپے ش آئی۔ آپ نے
حضرت حاجی صاحب ہنٹ ہے ہے اجازت چاہی۔ انہوں نے منع فرما دیا۔ اور کہا کہ
اس کومنظور نہ کرواور زیادہ کی آ وے گی۔ چند ہی روز گڑرے نے کہ سہار نپور کے
رکیس نواب شائنہ خان نے اپنے بچوں کی تعلیم کے لئے دس روپے تخواہ پر بلایا۔
حضرت گنگوی رحمۃ اللہ علیہ تو دنیا کی نگاہ ش بہت او نچے ہے گراپی نگاہ ش
حضرت گنگوی رحمۃ اللہ علیہ تو دنیا کی نگاہ ش بہت او نچے ہے گراپی نگاہ ش
حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جب اس کی اطلاع پڑی تو فرمایا، اگر صبر کرتے تو
درزیادہ کی آئی۔ آپ نے چے ماہ بیر طلازمت اختیار فرمائی تاکہ کسب حلال کا فریضہ
میں ادا ہوجائے اور یعدوالوں کے لئے تعلیم پراجرت لینے کاراست بھی کھل جائے۔

يواضع اورمروت:

ا کی مرتبہ حضرت کنگوبی میں ہے ہیں ہوئے کے لئے ایک عالم مواوی

وہائ الدین صاحب رائے پور آئے۔ رات ذیادہ ہو جی تھی۔ سنرکی تکان بہت تھی۔ ایک طرف لیٹ کرسو گئے۔ ذراد مربحد آ کھی دیکھا توایک فض پائٹی پر بیٹا آ ہستہ آ ہستہ ان کے پاؤل وہا رہا ہے گراس احتیاط سے کہ آ کھنہ کھل جائے۔ اول تو یہ سمجے کہ شاید صفرت نے کسی خادم کو بھی دیا گر پھر فورکی نگاہ ڈائی تو معلوم ہوا کہ یہ تو خود صفرت ہیں۔ یہ گھیرا کرا شے اور کود کر چار پائی سے بنچ آئے کہ صفرت اید کیا فضب کیا؟ فرمایا ، بھائی اس میں حرج کیا ہے ، آپ کو تکان ہو گیا تھا بس آپ لیٹے رہے ، آ رام مل جائے گا۔ انہوں نے کہا، بس صفرت امعاف فرما ہے ، باز آیا ایسے رہے ، آ رام مل جائے گا۔ انہوں نے کہا، بس صفرت امعاف فرما ہے ، باز آیا ایسے آرام مل جائے گا۔ انہوں نے کہا، بس صفرت امعاف فرما ہے ، باز آیا ایسے آرام مل جائے گا۔ انہوں نے کہا، بس صفرت امعاف فرما ہے ، باز آیا ایسے آرام مل جائے گا۔ انہوں نے کہا، بس صفرت امعاف فرما ہے ، باز آیا ایسے آرام میں کہ آب سے یاؤل دیواؤں۔

#### حضرت كارعب:

مفتی محدوصا حب رحمة الله علیہ نے بیان قرمایا کہ ایک مرتبہ ایک کلفر گنگوہ آیا
اور کی سے بیخوا ہش خاہر کی کہ شاملی کے میدان بیل مولا تا گنگوہ ی بیٹ نے جہاد کیا
ہیں ان کی زیارت کرنا جا ہتا ہوں۔ وہ اپنے بنگلہ سے چلا ادھر حضرت اپنی سدوری
سے اٹھ کر کمرہ بیل تشریف لے گئے اور کواڑ بند کر لئے ۔ کلکفر آیا اور پکھ دیر سدوری
بیل بیغارہا۔ پھراٹھ کر چلا گیا۔ تب حضرت تجرہ سے باہر تشریف لائے ۔ پکھ مدت
کے بعد پھروی کلکفر گنگوہ آیا۔ یعن ضدام نے عرض کیا کہ حکومت دارالعلوم ویو بندکی
طرف سے بہت بدخن ہے، حضرت! کلکفر سے طلاقات قربالیس تو دارالعلوم کے لئے
مفید ہے اور خطرات سے حقاظت کی تو تق ہے ۔ فرمایا ، بہت اچھا۔ یا کئی بیل میں سوار
ہوئے اور کلکٹر کے بنگلہ پر تشریف لے گئے ۔ علی تصریحی اس یا کئی کوا تھا کر لے
جانے والے تقے۔ جب یا گئی بنگلہ پر پنجی تو کلکٹر خودہی بنگلہ سے باہر آیا۔ سامنے آکر
مصافحہ کے لئے خود ہی ہا تھ یو جایا۔ حضرت قدس سرہ نے بھی مصافحہ فرمایا ۔ بمرت کا وہ بیل کہ جمیں بھی

تعیدت کرو۔ حضرت نے قرمایا کہ انصاف کرواور مخلوق خدا پردتم کرو۔ بیہ کہہ کریا لکی میں سوار ہوئے اوروا پس تشریف سے آئے۔ کلکٹرنے کسی سے بوچھا کہ بیہ کون آ دمی عفا؟ ہمارا دل اس کو دیکے کرکانپ رہا تھا۔اس کو ہتلایا گیا کہ بیروہی مولانا ہم میداحمہ مستنگوہی ہیں جن کی زیادت کا آپ کوشوق تھا۔

#### انتاع سنت:

حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ کی اجاع سنت ضرب النظل ہے۔ أیک مرتبہ لوگوں نے
کہا کہ مسجد سے بایاں پاؤں نکالٹا اور جوتا سید سے پاؤں بیں پہننا سنت ہے۔
دیکھیں حضرت ان دوتوں کو کیسے جمع فرماتے ہیں الوگوں نے اس کا انداز و کیا۔ جب
حضرت مسجد سے نکلنے لگے تو آپ نے پہلے بایاں پاؤں ٹکال کر جوتے پر دکھا بھر
سیدھا پاؤں ٹکالا تو جوتے ہیں ڈال ویا۔ اس کے بعدیا تیں پاؤں ہیں جوتا پہنا۔

#### حباس طبیعت:

تذكرة الرشيد بين آلمعا ہے كہ آپ تمام حواس كے اعتبار سے نہا يہ تا وكى ہے۔

بيدوں تجب الكيز تھے آپ كے كمالي اوراك كے مشہور ہيں۔ حضرت مولا ناظيل
احمد صاحب شين نے لكھا ہے كہ بھائى عبدالرحن صاحب قرماتے ہے كہ جھے چائے
كا بہت شوق تھا اور اپنے ہاتھ سے پہایا كرتا تھا۔ حضرت نے جب بھی چائے پی تو
فرمایا، چائے بیں کچے پانی كا ذا كفہ آتا ہے۔ عبدالرحن صاحب نے ایک روز ول
میں كہا كہ اچھا، آج اس قدر پہاؤں گا كہ پانی بھاپ بن چائے۔ چنا نچ كئ تھئے تك
بین كہا كہ اچھا، آج اس قدر پہاؤں گا دور مایا كہ کے پانی كا ذا كفته اس میں بھی ہے ۔

پہاكر تیار ہوئی اور حضرت کو بلائی تو فرمایا كہ کچے پانی كا ذا كفته اس میں بھی ہے۔
انہوں نے عرض كيا، حضرت ایدوہم كا درجہ ہے۔ پھر خیال ہوا كہ اس میں چھ دودھ گھرسے لاكر ڈالا تھا جو ابلا ہوا تھا۔ پوچھكر آتا ہوں كہ بیں اس میں تو پانی نہيں تھا۔

آخرگھر جاکرمعلوم ہوا کہ کھر کے لوگوں نے اس پی پھے پائی ڈال دیا تھا۔
جن ایام پی مولوی جبیب الرجن صاحب دیو بھی حضرت کے لئے جائے
پکایا کرتے تھے، کی دن ایباقصہ پڑی آیا کہ جب حضرت کوجائے پلائی، حضرت نے
فرمایا کے پائی کی ہوآئی ہے۔ ہر چھ مولوی صاحب نے جائے کو جوش دینے کی
کوشش کی محر ہر دفعہ حضرت نے کبی فرمایا کہ کے پائی کی ہوآئی ہے۔ آخر ہوے
کوشش کی محر ہر دفعہ حضرت نے کبی فرمایا کہ کے پائی کی ہوآئی ہوں پھر کیا
پریشان ہوئے کہ بات کیا ہے؟ پائی کو بہت بھا تا ہوں پائی ابال کر ڈالی ہوں پھر کیا
پائی کیما؟ آخر بہت فور کے بعد پند چلا کہ جس بیالی پس جائے ڈالی جائی کو دمور شکل ٹیس کیا جاتا۔ چنا نچہ اسکے دن بیالی کو دھوکر شکل کر کے جائے ڈالی اور
معرت کی خدمت بھی لے کر حاضر ہوئے۔ حضرت نے جائے ٹی اور فرمایا آج

کے یانی کی ہوئیں ہے۔

حضرت کے مہمان سدوری علی بیشہ کر گھاٹا گھاتے ہے۔ فراخت پر دس خوان
افحا کر بوریہ سر جھاڑ دیا جاتا تھا۔ گرصفرت تشریف لاتے تو جو کھاٹا کھایا جا چکا ہوتا
قاس کا نام لے کر فرماتے کہ قلال کی خوشیو ہے۔ ایک مرجہ کھاٹا کھاتے ہوئے
فرمایا، اس عیں کو حمیر کی خوشیوا تی ہے۔ ہرچی فود کیا گرجمتے عیں ہے کی کواحساس نہ
ہوا۔ خیت کی تو چھ چلا کہ پکتی ہوئی بیٹریا علی چار پائی ہے تا ال دیے گئے تھے۔
آپ کے اوراک کے متعلق ایسے جیب اور چرت اگیز تھے لوگوں نے
دیکھے کہ افخیر دیکھے کہنے والے کی بات کا یقین کی نہ آتا۔ ایک مرجہ جمد کے بعد مجمع
کیرا آپ کی خدمت عمل حاضر تھا کہ مولوی تھے گیا صاحب سین کے جمونے بھائی
مولوی تھرالیا س جن کی حراس وقت دی گیارہ برس کی تھی ، دیے یا دیں آتے اور
چیکے تی سے ایک کوئے میں بیٹھ گے۔ اچا تک صفرت نے گرون او پراخمائی اور فرمایا
چیکے تی سے ایک کوئے میں بیٹھ گے۔ اچا تک صفرت نے گرون او پراخمائی اور فرمایا

ایک بارنبردارفضل حن کا افز کا اگرام الحق بعد نماز مغرب حاضر قدمت ہوا۔ حضرت کوخبر نہ تھی کہ کون کون موجود ہیں۔ جب کھانا کھانے کو مکان پر جا۔ نیز سکھا اور اکرام الحق کے قریب پہنچے تو حضرت تھم رکھے اور فر مایا تمبردار کی می ہوآتی ہے۔ تب سمسی نے کہا کہ تمبردار کا لڑکا اکرام کھڑا ہے۔

## نماز کاشوق اورغیبی حفاظت:

حضرت كنكوبى منتشة كيجين كاايك واقعه ہے كه آپ كى عمر ساڑھے چيدسال تقی کہ آ ب سے ایک الی کرامت حبید اور استقال وتوکل کاظم در ہوا کہ جس سے آپ کے مقبول بارگاہ خداوتری ہوئے کا پند چالا ہے۔ آپ بھین ہی جس تماز کے یا بند تھے۔عام تماز وں کے اوقات کا بہت خیال رکھتے تھے۔ایک ون شام کو ٹیلتے ملتے تعبدے باہرنکل مے وہاں غروب آفاب کا وقت ہو کیا تو احساس مواکہ مغرب کی نماز کا وفت آ حمیا۔ پیولوں کی ووجیٹریاں ہاتھ میں گئے واپس کھر آ ئے اور والدہ کو چیٹریاں پکڑا کیں کہ بیر مکو بی تمازیشے جاتا ہوز،۔جلدی سے معجد میں داخل ہوئے تو جماعت کمڑی تھی۔ وضو کے لئے لوٹوں کی طرف بڑھے تو خالی يا يا \_ ديريس دير به دني تكميرا كرياتي تعيين والفي كتوكس بين وُول وُالا ، وُول وزني تغا\_ محبرا بث میں ری یاؤں میں الحرق اور ہاتھ یاؤں جماعت فوت ہونے کی وجہ سے پیولے ہوئے تھے۔ لبندا ذراسا جھٹا اگا ادر آپ کنوکیں بیں گر میجے۔ نماز یوں کو محسوس موا کہ کوئی کومی جس مرسمیا ہے۔امام صاحب نے جلدی سے فماز بوری كراتي \_ نما من ازى كنوكيس كى طرف ليكي اب برايك كنوكيس بيس جها ككنے لگا - اندر ے آواز آتی ہے " کھراؤ جیس من آرام سے بیٹھا ہوں" قدرت حق تعالیٰ کی ب ہوئی کہ ڈول الٹایانی میں گرا۔ جب آپ گرے تو حواس مجتمع کرے فوراً اس پر بیٹھ مے ۔ جب آب، کو باہر تکالا ممیا تو معلوم ہوا کہ یاؤں کی جیوٹی انظی بیل معمولی س

. .

### حضرت کے ہاتھ میں شفا:

ا يك بارحضرت كنگونى منطق كى والده صاحبه كى خالد بيار ہوئيں اور سخت تكليف کا سامنا ہوا۔معدہ میں وروتھا جس نے بے پین کر رکھا تھا۔ حکیم مولوی محز تھی صاحب این خالہ کے معالج تھے۔ دوائیس ملاتے اور تدبیریں کرتے کی روز گزر مے مرمر بیند کوکوئی فائدہ محسوس نہ ہوا۔ حضرت کی عمر مبارک اس وقت کم وبیش 22 سال تھی۔ نائی جان نے آب سے شکایت کی کہ " مجھے محر تقی کی دواسے فائدہ جبیں ہوتا ، بینے! تو بھی بڑا عالم فاضل ہے تو بی پیچے کرا در کوئی ایسی دوایتا جس سے میری تکلیف رفع ہو''۔ حضرت منگوری منتقلہ نے اس وقت سکوت فرمایا اور پھے جواب ندد یا تمرنانی جان کی بے حد تکلیف بردل میں خیال ضرور پیدا ہو کیا کہ اس طرف توجه کروں۔ چنانچہ آب وہاں سے اٹھے اور میزان الطب میں معدہ کی بحث نكال كرمطالعة شروح فرمايا فرضيكه حعرت يستنط في صاحبه كاعلاج فرماياتكم خدا سے وہ صحت باب ہوئئیں۔اس سے مستورات میں چرچا ہوگیا اور پرانے پرانے مریش توٹ پڑے۔اللہ تعالی نے آپ کے دست میارک میں شفار کو دی۔جو مریض آتا آپ ''اکسیراعظم'' اور میزان الطب'' کوغورے دیکی کراس کی تنخیص و حجویز فرمائے۔نیتجاً اس کوآ رام آجاتا۔آپ نےمطب کوہمی بطور پیشہ کے اعتیار نہ کیا بلکہ خدمیعہ خلق کا رجوح دیکھ کرانسان دوئتی ، خدا ترسی اور شفقت کی نگاہ ہے اس کوکرتے تھے۔

طابت *قد*ی:

منلفر تكر بيل خاندين آپ كوتقريراً چيرماه ريخ كا انفاق موا اوراس زمانه

بیں آپ کے استقلال ، عزم ، ہمت اور ادادوں بی کی تیم کی کی ہیں آئی۔ ابتدا سے لے کر انتہا تک آپ کی نماز ایک وقت بھی قفانہیں ہوئی۔ حوالات کے دوسرے قیدی آپ کے معتقد ہوگئے تے۔ ان بی سے بہت سے آپ کے مرید ہوئے۔ بیل خانہ کی کوفٹری بی یا بھاعت نماز اوا کرتے تے۔ دعوت وارشاد فلا ہری و باطنی سے آپ کی دن فاقل نیس ہوئے۔ وعظ ولیحت کے ساتھ قرآن فلا ہری و باطنی سے آپ کی دن فاقل نیس ہوئے۔ وعظ ولیحت کے ساتھ قرآن جید کا ترجہ لوگوں کو ساتے اور وحدا نیت کا درس دیا کرتے تھے۔ جب عدالت بی جاتے تو جو دریافت کیا جاتے ہوئی کا جواب دیا تھا۔ آپ نے کھی کوئی کلر دیا کہ این موثر کرنیس کہا۔ کی وقت جان بھائے کی کوشش نیس کی۔ جو بات کی تی کوشش نیس کی۔ جو بات کی تی کہ کی اور جس بات کا جواب دیا خدا کو حاضر ناظر جان کر واقعات اور حقیقت حال کے مطابق دیا۔ بی جھا گیا کہ تم نے سرکار کے مقابلے جس جھیار اٹھائے تم نے مرکار کے مقابلے جس جھیار اٹھائے تم نے اس فرمائے تھی مفادوں کا ساتھ دیا۔ بی جھیا گیا کہ تم تھے پوری سزاویں گے۔ آپ فرمائے کہ کہا مضا انگذ ہے؟ بالآخر تھے ماہ بعد آپ کی تیل سے دیائی ہوئی۔

سمجمان کادلچسپ انداز:

اب پٹھان خوش ہوا اور کیا '' ہاں اب سمجھا'' ہاں بھائی آ مے چلو'۔سوالات کرنے والوں سے حضرت معتقد خفانیس ہوتے تھے۔

#### طلب ہوتو الیں:

حضرت کنگوبی مین فی فی خریت و تنگدی کے دور پیسی حربین شریفین کی حاضری کے اسماری کے مائی ہے اس قدر کمزور تھی اس بات مائی ہے اس کی طرح تؤسیع رہے۔ آپ کی اقتصادی حالت اس قدر کمزور تھی کہ بشکل اہل وعیال کی گزران ہوئی تھی ۔ لیکن طلب تھی ہوتو اللہ تعالی اسباب پیدا فرما دیجے ہیں۔

ڈیٹ عبد الحق رامیوری کا تصدیج کا جوا۔ انہوں نے اسے اہل وحیال اور متعلقين كاابك جم غفيرساته ليجانا جإبا يحكيم ضياءالدين صاحب راميوري جوحعزرت حافظ ضامن شہید منتلط کے ظیفہ مجاز تھے اور ڈیٹی صاحب کے احباب میں سے نتے۔ ڈپٹی صاحب نے تھیم صاحب کوہمی ساتھ لیا۔ تھیم صاحب معزرت گنگوہی منتنة ك عشاق بن سے تفريح كوكدانين علم تفاكد برے ويرومرشد في حضرت محتكوي يتلط كازانو يرجام شبادت توش فرمايا تعاريميم صاحب في معزت كتكوي منتلك كاذكركيا تو فري صاحب يلاادني تال كمان مح يكداس يرخوش كااظهاركيا كديدا مارى خوش متى ي كمعترت كنكوى عليه جيها محبّ رسول عليكم وتيع سنت المارے قافے میں شر یک ہو۔ مولوی ابوالصر جوصرت محنکونی مین اللہ کے مامول زاد بمائی بھین کے ساتھی در جا ٹا در فیل تھے ان کو جب معلوم ہوا کہ معترت سفر جج یہ جا رہے ہیں تو انہوں نے اپنا اٹاشاونے ہونے ایک کرمع اہلیہ معیت اختیار کی۔ اُن دنوں سفر جے انتہائی وشوار تھا اور فرینے بچے کی ادا لیکی سب فرائض سے مشکل تھی۔ ایبا مجى موتا كدوخاني كشتيال تين تين جارجار ماه سمندر بين بچكو لے كماتي رہنيں۔ آپ كے بحرى سفر كے دوران سخت طوفان آيا۔ تمام مسافر كمبرا محت ركر آب نهايت ير سکون اورمطین تھے۔لوگوں کی گھیرایت پر آئیس یہ کہ کرتسلی دی کہ'' بھی اکوئی مرے گانیس ،ہم تو کسی کے بلائے ہوئے جارہے ہیں ،خود ٹیس جارہے'۔اور جہاز جب اسلی حالت پر آیا تو کیتان نے گھڑی دیکھ کر بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس طوفان کی وجہ سے جمیں آٹھ دن کی مسافت تین دن میں طے کروادی ہے۔اللہ اکبرا

## جائے میں برکت:

مولوی شریف حسین مدرای حضرت مینی کی شاگردول بیل سے ہتے۔
حضرت کے دیو بندتشریف لانے پردہ ایک برتن بیل بڑی عمدہ چائے بنا کرلائے۔
دیکھا تو بیٹھک اشخاص سے بحری ہوئی تھی ۔ سوچتے رہے کہ کس کو دول اور کس کونہ
دول ۔ آخر بیسوچ کر کہ خاص خاص حضرات کو پلا دیتا ہول، دہنیز پر بیٹھ گئے ۔
حضرت نے ارشاد فر مایا ، مولوی شریف حسین اایک طرف سے پلانا شروع کر دو۔ وہ
پریٹان تو ہوئے لیکن تعمل ارشاد میں داہتے ہاتھ سے تقدیم کرنا شروع کردی ۔ تقریباً
بریٹان تو ہو جو تھی سب نے چائے پی لی تو برتن کھول کر دیکھا تو اس میں
ایکی جائے موجود تھی اور بیرین صرف جو پیالی کا تھا۔

## دھوپ گھڑی ملانے کا واقعہ:

حضرت كنگوى منطقة كامعمول تھا كدروزاند 12 بىج دوپېركو تجره كى كھڑيال دموپ كھڑى دن ابر مجيط رہا اور دموپ كھڑى دن ابر مجيط رہا اور دموپ نظل جس ون دھوپ نظل آو اس طرح كر مجمى دھوپ بھى بادل حضرت باره بيك بيئے ہے ہے ہے آلگ كر سے تشريف لائے اور مولوى على رضا ہے كہا كہ جب باره بيمن تو بيك بيئے ہے ہے ہے آل كھر سے تشريف لائے اور مولوى على رضا ہے كہا كہ جب باره بيمن تو بيك بيئے خبر كرنا اور خود قريب بى ايك جگہ ليث كے ۔ جب وه آئے تو دھوپ تھى ليكن جس وقت سايہ (12 بينے كے) خط كے قريب تو تشريف لگا تو دفعتا ايك بهت برا باول سور ح

پر چھا گیا۔ گھبرا کرعرض کیا گیا کہ حضرت دحوپ حیپ گئی۔ آپ اٹھ کر دحوپ کھڑی کے پاس آ گئے۔ آپ کا آٹا تھا کہ بادل درمیان سے بیٹ گیا اور آپ نے کھڑی ملالی۔

# حضرت مولانات البندممودس

في البند حضرت مولانا محود الحسن ويوبتري يشتط ١٣٦٨ مديمطا بن 1851 مكو يريلي من پيرا ہوئے۔آپ كے والد ماجد مولانا ذوالفقار على صاحب ايك جيد عالم تے۔ آپ کا جمرہ نسب معزرت مثال فی دیں سے جا کرماتا ہے۔ آب نے قرآن یا ک کا مجمد حصدا درا بندائی کتابیں مولا ناحیر اللطیف صاحب معلقة سے برمیں۔اہمی آپ فدوری تہذیب وغیرہ پڑھ رہے تھے کہ١٢٨١ھ ميں حعرت مولانا قاسم نا لوتوى معط في واراحلوم ديوبترقائم كيا-آب اس مدرسدك پہلے طالب علم ہے ۔ ۲۸ ارویس آپ کتب محارح سند کی بھیل کرکے فارغ انتصیل موے۔ حدیث میں آپ کومولانا قاسم نا ٹوٹوی منتقط ممولانا لیفتوب نا ٹوٹوی منتقط کے علاوہ تطب الارشاد مولانارشیدا حرکنگوبی مستنه اورمولانا شاہ عبدالغی مستنط سے مجمی اجازت حاصل ہے۔ آپ کوفارغ انتھیل ہوتے سے پہلے ہی دارالعلوم و ہوبند كامعين مدس بنا ديا كيا-ابتداش آب كيردابتدائي تعليم يزحان كاكام كيا سمیا کیمن بہت جلد آپ کی علمی استعماداور ذبانت طاہر ہونے کی اور رفتہ رفتہ آپ مسلم شریف اور بخاری شریف کی تدریس تک جایجے۔ آپ کاز ماند تدریس جوالیس سال من دائد ہے۔ اس عرصہ بیں اطراف اکتاف عالم بیں آب کے تلاقہ مجیل مے جن کی تعداد بزاروں میں ہے ۔آپ کے متاز طاقدہ میں مولانا اشرف علی

تمانوی مین به ماه میم انورشاه کشمیری مین ماه مشیرا حرمتانی مین مولا تاحسین احد مدنی مین به مفتی کفایت انده الوی مین به مولا تا اصغرحسین و بوبندی مین مولا تا عبید اندسندهی مین به مولا تا احراز علی مین مولا تا حبیب الرحلن عنانی مین اور مولا تا حیدالسیع مین بین جیسے مشاہیر علم فعنل شامل جیں۔

آپ شروع سے ق نیک نیت اور نیک قطرت تھے۔ اس کے ساتھ مولانا محد قاسم نا نوتوی بیندید کی حیت اور مولانا رشید احد محلکوی بیندید کی توجهات نے آپ کور وجانیت کے حرش پر بٹھا دیا تھا۔ شخ العرب والجم حضرت حاتی الداواللہ مہاجر کی قدس سرونے آپ کے کمالات علیہ وروجانیہ سے خوش ہوکر دستار خلافت اور اجازت نامہ بیعت عنایت فر مایا۔ وریا ررشید ہے ہی آپ کو بیا تحت حاصل ہوئی۔ حاصل بیک آپ کو بیاتیت مامل ہوئی۔ حاصل بیک آپ کو بیاتیت اور وجانیت اور وجانیت کے مجمع البحرین می مطالعہ کتب میں معروف رہے آپ اگر چوا کا اوقات تعلیم و تعلم اور تعنیف و تا ایک اور مطالعہ کتب میں معروف رہے لیکن اورا وود وگا کف، ذکر ومرا تید، اور صلوق اللیل پر مطالعہ کتب میں معروف رہے لیکن اورا وود وگا گف، ذکر ومرا تید، اور صلوق اللیل پر مطالعہ کتب میں معروف رہے لیکن اورا وود وگا گف، ذکر ومرا تید، اور صلوق اللیل پر مطالعہ کتب میں موالدت میں موالدت میں اور افزان کی طوقائی برقیا دی میں میں آپ کے معمولات میں فرق نہ آتا تھا۔

اگریزوں کے ظائے تحریک آزادی کے معن کو آپ نے کائی آگے تک یہ میں اور آپ نے کائی آگے تک یہ حمایا۔ آپ مسکری بنیا دوں پر مسلما توں کو معظم کر کے آگریزوں کے ظاف جہاد کرنا چاہی ہے۔ اس حمن بی آپ نے تحریک رہے کی دومال شروح کی جس کا مرکز آپ نے کا بل کو بتایا۔ ابنوں کی شازشوں اور دیشہ دوانیوں سے بیٹر کیک کا میاب ندہو کی ماس نے مسلما توں بی بیداری کی روح پھو کس دئی۔ 1770 ہے بی اگریزوں نے آپ کو گرفتار کر کے مالنا بہنیا دیا۔ 1770 ہے بی وہاں سے رہا ہوئے اور بیدوستان آ کے ان وتوں تحریک طلاحت مورج پر تھی۔ یا وجود مریش زیادتی اور بیاری کے این وتوں تحریک اور اضاف ہوگیا۔ آپ بیاری کے آپ اور اضاف ہوگیا۔ آپ

نے ۱۸رکے الاول وسس محدود ہو بیندیس انقال فرمایا۔ اللہ آپ پر اپنی رحسی نازل فرمائے۔

## علم میں پچنتگی:

ا بک مرتبه حضرت مولا نامحودحسن صاحب مینته واد آیا دیے جلسہ میں تشریف لے محتے ۔ لوگوں نے وعظ کے لئے اصرار کیا۔حضر معلانے عدد کیا کہ جھے عادت تبیل محرلوگول نے تدماتا۔ آخرا ب کمڑے ہوعت اور حدیث فیقیدہ و احد اشد عملى الشيطن من الف عابد يزيم اوراس كاتر جديد كيا " ايك عالم شيطان يربرار عابدے بھاری ہے 'وہاں ایک مشہور عالم تے وہ کمڑے ہوئے اور کہا کہ بدتر جمہ غلط ہے اور جس کومچے ترجمہ بھی کرنا نہ آئے تو اس کو وعقد کہنا جا ئزنہیں ۔ پس مولانا فوراً بیٹھ کئے اور فر مایاء بیں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ جھے وحظ کی لیا فت نہیں ہے۔ آپ نے فر مایا ، خیراب میرے عذر کی دلیل ہوگئ مینی آپ کی شہادت ہمران لوگوں نے عذرنه مانا اور وعظا کا اصرار کیا۔ چنانچہ آپ نے پرتا جیم وعظ فرمایا۔ فراغت پرحضرت نے ان صاحب سے بطرز استفادہ یو مجا عُلطی کیا ہے؟ تا کہ آئندہ بچوں۔انہوں ن فرمایا که اهد کا ترجمه الفقل فیش بلکه اصر آتا ب مولانا نے فررافر مایا که حدیث دی پس ہے۔ یاتینی مثل صلصلة الجوس و هو اشد علی۔ (وی بھے پر مثل منتی کی آواز کے نازل ہوتی ہے اور دہ جمعہ پر بھاری ہوتی ہے۔) کیا یہاں بھی اصو كمعنى بين؟اس يروه عالم دم بخو دره محة\_

#### عاقبت كاخوف:

حضرت بینے الہندجس وقت مالٹائیں قید منے ایک روز بیٹے ہوئے رور ہے تھے۔ ساتھیوں نے بوجھا، کیا حضرت گھرا گئے ہیں؟ بیلوگ سمجے کی کھریاریاد آرہا ہوگا، یا جان جانے کا خوف ہوگا؟ لیکن آپ نے ان کوجواب میں قربایا کہ ''میں گھر باریاد آنے کی وجہ سے ٹیمی رور ہا ہوں بلکداس وجہ سے رور ہا ہوں کہ ہم جو پچھ کرر ہے ہیں بیمتیول ہمی ہے یا ٹیمی''۔

عيسائى يا درى يصمناظره:

حضرت شخ البند علا في ارشاد فرایا کدایک مرتبدای اگر برصائی ماظر دیوبند آیا دیوبند کا شخص کے اشیش کے قریب ایک باغ میں اس کا قیام ہوا ۔

مناظر دیوبند آیا ۔ دیوبند کے اشیش کے قریب ایک باغ میں اس کا قیام ہوا ۔

مناظر کہنے لگا کہ حضرت میں علیہ السلام کلمۃ اللہ شے ۔ مولا ڈینے کمرے ہو کر فر مایا کہ کا کہ حضرت میں علیہ السلام کلمۃ اللہ شے ۔ مولا ڈینے کمرے ہو کر فر مایا کہ کلمۃ اللہ کے کہتے ہیں؟ اور اس کی گئی اقسام ہیں؟ اور حضرت میں علیہ السلام کی میں داخل تھے؟ بس اس کے ہوش وحواس اڑ گے ۔ بار بار بھی کہتا جاتا تھا کہ کہ اللہ تھے ۔ مولا نا فر ماتے کو نساکلہ؟ کلہ تو بہت میں کہ ہوتا ہے ۔ جب بین بنا سکا اور اس کی میم صاحب نے جب بین بنا سکا اور ہے جب کے دیا کہ مناظرہ بند کر دو ۔ یہ مورق کے تالی ہو تے ہیں ۔ مناظرہ بند کر دو ۔ یہ مورق کے تالی ہوتے ہیں ۔ مناظرہ چھوڑ کر چلا گیا ۔

مناظرہ بند کر دو ۔ یہ مورق کے تالی ہوتے ہیں ۔ مناظرہ چھوڑ کر چلا گیا ۔

مناظرہ بند کر دو ۔ یہ مورق کے تالی ہوتے ہیں ۔ مناظرہ چھوڑ کر چلا گیا ۔

مناظرہ بند کر دو ۔ یہ مورق کی دیات تی ہی جاتے ہیں ، تریات میں خاک میں طاح ہیں میں سے جب سے تیں مناظرہ بند کی دورا کا فرایا کہ بیاوگ ما دیات تی ہیں جاتے ہیں ، تریات میں خاک میں سے تالی میں جاتے ہیں ، تریات میں خاک میں طاح ۔

مناظرے ۔

دواجم ترين سبق:

حضرت شخ البند مستند مال کی قیدسے والی آئے کے بعد ایک رات بعد نماز عشا وارالعلوم دیویند میں تشریف فرما تھے۔علاکا برا جمع سامنے تفاراس وقت فرما یا مشا وارالعلوم دیویند میں تشریف فرما تھے۔علاکا برا جمع سامنے تفاراس وقت فرمایا کی زندگی میں دوسیق تھے ہیں بیالفاظ من کرسارا جمع ہمہ تن کوش موسیق کے جمہ تن کوش موسیق کے ایسا ورویش نے 80 سال علام کو درس وسینے کے بعد آخر عمر

میں جوسبق سکھے ہیں ووکیا ہیں؟ فرمایا ، میں نے جہاں تک جیل کی تنہا کیوں میں اس پرغور کیا کہ پوری دنیا ہی مسلمان وین اور دنیوی ہر لحاظ سے کیوں تناہ ہورہے ہیں تو اس کے دوسبب معلوم ہوئے۔

🛈 ان کا قرآن مجید کوچیوژ دینا

و آبس كاختلافات اورخاند جنكي \_

اس لئے میں وہاں سے بیر م لے کرآیا ہوں کہ اپنی یاتی زئدگی اس کام میں صرف کروں کہ قرآن کریم کولفظا اور معتاعام کیا جائے۔ بچوں کے لئے لفظی تعلیم اور بروں کوعوی در سِ قرآن کی صورت میں اس کے معانی سے روشناس کرایا جائے اور قرآن کی تعلیمات پڑمل کے لئے آمادہ کیا جائے اور مسلمانوں کے باہمی جنگ و جدال کو ہر کز برداشت نہ کیا جائے "قرآن پڑمل ہوتو خانہ جنگی کی نوبت نہیں آئے محدال کو ہر گز برداشت نہ کیا جائے "قرآن پڑمل ہوتو خانہ جنگی کی نوبت نہیں آئے گا۔

## محبوب شے کی قربانی:

حضرت اقدى تقانوى رحمة الشعليد في قرمايا" الشقائى ك نام پر جهال تك بوسك عمده جانورذئ كروجى كوذئ كرك يجوز دل و كه جيدا كدائي جان كو يش كرت يا بين كون كرت و المال و كه كا ؟ ليكن بكونو مال ايما بوك برك و يش كرت و المال ايما بوك برك و يش كرك و له ي السن مال ايما بوك برك و ي كرك دل پر بحد يوث كل حق تعالى فرمات بيل لسن تعدال و البو حتى تنفقوا مما تحبون كال يكي م كواس وقت تك حاصل ند بوكى جيب تك كرم و باشيا كوفري ندكرو

انفاق محبوب کی صورت الی ہوتی ہے کہ جیسے شیخ البندر جمنۃ اللہ طلبہ نے ایک ہار قربانی کی تقی ۔ آپ نے قربانی سے کی مہینے پہلے ایک گائے خریدی۔ اس کوخوب کھلایا پلایا اور عصر کے بعد جنگل بیں اپنے ساتھ لے جا کرووڑ ایا کرتے تھے۔ قربانی تک وہ اتنی تیار ہوگئی کہ ارزانی کے اس زمانے میں بھی قصائی اس کی قیمت 80 روپے دے رہے جتھے۔ گرمولانا نے کسی کو خددی اور قربانی کے دن ذرج کیا۔ جب ذرج ہوئی تو مولانا کے دل پر اثر ہوا اور آ محمول میں آ نسوآ گئے۔ پچھ عرصہ تک ساتھ رکھنے کی وجہ سے اور پرورش کرنے کی وجہ سے اس کے ساتھ آ پ کو محبت ہوگئی سے تھی۔ چنا نچہ آ پ کو محبت ہوگئی متحق ۔ چنا نچہ آ پ نے محبوب چنز کی قربانی دے کرنیکی کا اعلیٰ مرتبہ حاصل کیا۔

#### انتاع سنت:

حضرت شخ البند منتشقة كامعمول تھا كدوتروں كے بعد بيٹھ كردوركعت پڑھتے منتھے كى شاگرد نے عرض كيا، حضرت! بيٹھ كرنوافل پڑھنے كا ثواب تو آ دھا ہے۔ حضرت نے فرمایا، ہاں، بھائی! بہتو جھے معلوم ہے گر بیٹھ كر پڑھنا حضور علیہ ہے۔ فابت ہے اس لئے سنت عمل كوا پنایا ہے۔

حصرت شیخ البندر حمة الشعليكامعمول دمضان شل آدادی كے بعد سے منع تك قرآن پاك سننے كا تھا۔ حافظ بدلتے رہتے اور حضرت اخير تك كھڑے ہوكر نماز پڑھتے تھے جس كى دجہ سے مجمى كم مى پاؤل پرورم بھى آجاتا تھا۔ تواس پرخوش ہوتے كہ حتى يتورمت قلما هكى سنت كى موافقت نصيب ہوگئ۔

## معمولات كى يابندى:

ز مانہ نظر بندی میں معترت اکثر توجہ الی اللہ میں خاموش رہتے یا تنبیج اور ذکر اللہ میں مشغول رہتے ، عشا کی نماز کے بعد تھوڑی دیرا ہے وظائف پڑھے پھر آ رام فر ماتے اور دو ہے کے قریب خت سردی میں اٹھ کر شنڈے یانی سے وضو کر کے نماز تہجہ میں مصروف ہوجاتے ۔ نماز تہجہ کے بعد اپنی چار یائی یہ بیٹھ کرفتے صاوق تک مراقبہ اور ذکر خفی میں مشغول رہتے جب کہ مالٹا کی سردی مشہور ومعروف ہے۔

## د نیادارول سے بےرغبتی:

حطرت شخ البندنورالله مرقده کے حفاق صرت اقدی قانوی سات نے ارشاہ فرمایا ہے کہ حضرت مولا نامحود حن صاحب سات شک میں اور کمالات کے علاوہ ایک جیب بات بیتی کہ امراے ذرہ برا برولی نہیں تہی۔ جب تک کوئی امیر پاس بیغار بتا اس وقت تک حضرت کے دل پر انتباض ربتا۔ نواب پوسف علی فان صاحب کویں بعضے بزرگوں کی طرف زیادہ متوجہ کرتا تھا۔ گران کو صفرت مولا نامحود حسن صاحب سین کی طرف زیادہ میلان تھا۔ میں نے ایک روز نواب ما حب سے دریا فت کیا کہ بیل آپ کواور بزرگوں کی طرف متوجہ کرتا ہوں اور آپ حضرت شخ البند سین کی کمرف ہوگئے ہیں۔ اس کی کمرف متوجہ کرتا ہوں اور آپ حضرت شخ البند سین کی کمرف ہوگئے ہیں۔ اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ کہنے گئے کہ جس جگہ بی جا تا ہوں کی طرف ہوگئے ہیں۔ اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ کہنے گئے کہ جس جگہ بی جا تا ہوں کو دہرے والے اس جا تا ہوں تو مولا نا بھی میں طبح قالی نفر سے کرتے ہیں ہیں کی جب شخ البند کے پاس جا تا ہوں تو مولا نا بھی سے طبح الی نفر سے کرتے ہیں جیسے کی جب شخ البند کے پاس جا تا ہوں تو مولا نا بھی سے طبح الی نفر سے کرتے ہیں جیسے کی جب شخ البند کے پاس جا تا ہوں تو مولا نا بھی سے طبح الی نفر سے کرتے ہیں جیسے کی کہنے گئے کہ بیاں کا معتقد ہوں۔ دیا بالکل ٹیس ہے ، اس لئے جس ان کا معتقد ہوں۔

## تواضع اوراكساري:

مولانامنتی محودصاحب المنت فی بروایت مولانا قاری محرطیب صاحب المنت مهم دارالعلوم دیو بندند ایک واقعدسایا کرجب صفرت شخ البندرجمة الله علیه سفر مجانم دارالعلوم دیو بندند ایک واقعدسایا کرجب صفرت شخ البندرجمة الله علیه سفر خار به کرفار بوکر مالنا محق آن وقت کی بات ہے کہ جمادے مکان پرتشریف لائے۔ دادی صاحبہ رحمة علیما (اہلیہ محترمه مولانا نا نوتوی المنت می فدمت می حض کیا کہ امال بی میں نے آپ کی خدمت می حض کیا کہ امال بی میں نورا معترت کوئی خدمت نہیں کی مدمت شرمتمدہ جول ، اب سفر پر جا رہا ہوں، ذرا معترت کوئی خدمت نہیں کی ، بہت شرمتمدہ جول ، اب سفر پر جا رہا ہوں، ذرا معترت

نا نوتوی منتشلا کا جوتا وے دیجئے۔ انہوں نے پس پروہ سے جوتا آ کے بڑھا دیا۔ حضرت شنخ البندرجمۃ اللہ علیہ نے اس کولیکرا پینے سر پر رکھا اور روتے رہے اور کہتے رہے کہ یااللہ! میری کوتا ہیوں کومعان فرماد شیخے۔

## محبت شيخ:

حضرت مولانا رشیدا حرکتاوی شاشه پان بیل کھایا کرتے تھے لیکن اگالدان
پاس رہتا تھا۔ بھی بھار کھانی وفیرہ کی وجہ سے بغثم اس میں ڈالنے تھے جوسو کھ بھی
جاتا تھا۔ حضرت شخ البند منت نے ایک مرتبہ اس اگالدان کو بہت چیکے سے کہ کوئی
نہ دیکھے ، اٹھایا اور باہر نے جا کراس کو دھوکر ٹی لیا۔ حضرت شخ البند منت کو اپنے
شخ سے وہ عاشقانہ اور والہا تہ تعلق تھا جس کو ترقیء باطن میں بڑار اذکار اور
ریاصتوں کے زیادہ دخل ہے۔ اس میں میں آپ کی کیفیت بھی کہ

۔ انبساط عید دیدن روئے تو عیدگاہ ما غریباں کوئے تو



امام العصر علامہ جمدانور شاہ تشمیری 27 بھوال المکرم 1292 ھے ہونت میں اپنی الماقہ میں المام العصر علامہ جمدانور شاہ تشمیر ہیں پیدا ہوئے۔آپ کے والدمولا نامعظم شاہ بزے عالم ربانی، زاہد و عابداور تشمیر کے مشہور خاندانی چرومر شد تھے۔آپ کا سلسلہ نسب معترت امام اعظم ابوحنیفہ مستن کے خاندان سے جاکر ملتا ہے۔

آپ نے جار پانچ سال کی عمر میں اینے والد ماجد سے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا اور چھ برس کی عمر تک قرآن پاک کے علاوہ متعدد فاری رسائل بھی ختم كر ليے \_ پرمولانا غلام محرصاحب منته اسے فارى وعربى كى تعليم حاصل كى \_ آب بحین میں بی بے حدد چین اور فطین تنے۔ تین سال تک آپ ہزارہ وسرحد کے متعدد علاء وصلحاء کی خدمت میں رہ کرعلوم عربید کی بھیل فرماتے رہے۔ پھر جب علوم وفنون کی بیاس و ہاں بھتی نظر نہ آئی تو ہندوستان کے مرکز علم وار العلوم دیو بند کی شہرت س كرك ١٣٠٥ هي براره عديد برتو ويستر تطريف لي تعديد مال وبال روكر آب نے وہاں کے مشاہیرعلاء کرام سے علی عملی اور باطنی قیض حاصل کیا۔ آپ کے اساتذہ كرام مين فيخ البندمولا نامحمودالحن مستنط ، حضرت مولا ناخليل احرسهار نيوري منتشط ، مولانا اسحاق امرتسري مهاجريدني معينة اورمولانا غلام رسول بزاروي معينة جيسي شخصیات شامل ہیں۔ دیویندے قارغ ہوئے کے بعد قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمر کنگونی قدس سرو کی خدمت میں کنگوه پہنچے۔ وہاں سے سند حدیث حاصل كرنے كے ساتھ ساتھ فيوظات بالحني بھى حاصل كيے۔ پھرتين جارسال دېلى بيس مدرسدامینید میں مدرس اول رہے بعد از ال تشمیر دالیس تشریف لے مکے وہاں بھی تدری خدمات سرانجام دینے رہے۔۱۳۲۳ء یں آپ نے کشمیر کے بعض مشاہیر علاء کی رفافت میں جج بھی کیا۔ سفر حج میں طرابلس ، بھرہ ، اور مصروشام کے جلیل القدرعلاء نے آپ کی بہت عزت کی اور سب نے آپ کی خدا دا دلیافت واستعدا دکو د کی کرسندات حدیث عطا کیں۔ تین سال کشمیرر ہے کے بعد آپ وارالعلوم و ہو بندتشريف لائة اوروبال مدرس مغرر بوئ سالياسال وبال تدريسي خدمات سر انجام دیتے رہے۔اس دوران آپ نے وہاں کے اساتذہ کرام اور مرسین کے ساتھ بجیب علمی اور محقیقی ماحول قائم کیا۔ سی البند مولانا محبود الحسن مستنط کے جیاز مقدى تشريف لے جانے كے بعد آپ وہال كے صدر مدرس مقرر ہوئے ١٣٢٥ ه تك آب دارانطوم ديوبند كصدر مدرس كى حيثيت سے درس مديث وسيتے رہے۔ اس کے بعد جامعہ اسلامیہ ڈائیمٹل تشریف کے مجے۔ اصحار تک وہیں درس حدیث دیتے رہے۔ 2 مقر 1352 حکوآ خری شب سائھ سالی کی عربی آپ نے دیو بندیس داعی واجل کولیک کیا۔

علمی استفاده:

ا كي مرتبه حضرت علامه الورشاه محدث معميري عنديد الجمن خدام الدين كيكس سالانداجاع میں شرکت کی فرض سے لاہورتشریف لائے تو ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب خود ملاقات كے لئے معرب موسوف كى قيام كاه يرآئے اور اليس اسے إل کھانے پر مدحوکیا۔ دعوت کا صرف بہانہ تھا ورنداصل مقصدعلی استفادہ کرنا تھا۔ ڈاکٹر علامہ اقبال کی بیادت تھی کہ جب وہ کسی اسلامی مسئلہ یرکسی بڑے عالم سے مختلوكرتے مخے تو بالكل أيك طالبعلماندا عدازے كرتے تھے، مسئلہ كے أيك أيك بہلوکوسامنے لاتے اور اس پراہے فٹکوک وشبہات کو بے تکلفانہ بیان کرتے ہتے، چنانچه کھانے سے فراغت یا کرانہوں نے ایبائی کیا۔حضرت شاہ صاحب نے ڈاکٹر صاحب کے فکوک وشبہات اوراعتر اضات کو یزے مبروسکون کے ساتھ سنااوراس کے بعد ایک ایس جامع اور مال تقریری کہ ڈاکٹر صاحب کوان دومسکوں پرکلی اطمینان نصیب ہو کمیا اور پر مجر مجی خلش ان کے ول میں یاتی تدری ۔اس کے بعد انہوں نے ختم نبوت ہروہ لیکچر تیار کیا جوان کے چھیکچرز کے مجموعہ میں شامل ہے اور قادیانی تحریک پروه بنگامه آفرین مقاله میروهم فرمایاجس نے انگریزی اخبارات يس شائع بوكر پنجاب كى قضا بيس تلاهم بريا كرديا تما-

يمثال حافظه:

حضرت مشميري منتفظ كوقدرت في مينظيرها فظمطا قرمايا تعاسمي فن كي كمي

کتاب کوشروع سے آخرتک ایک دقد مطالعہ کر لیتے اور جب بھی سالہا سال کے بعداس کے متعالی کوئی ہات چیڑتی تو اس کتاب کے متعد جات کواس طرح حوالوں کے ساتھ بیان فرما وسیج کہ سننے والے سششدروجیران رہ جاتے ۔ ایک کتاب کے اگر پانچ پانچ یا دی دی حواثی بھی ہوتے تو وہ آپ کو یا دہوتے سنے ۔ حوالہ جات کتب میحد مع جلد وسفات آپ کو ایک تی دفعہ مطالعہ سے ذہی نشین ہوجاتے سنے اور جس وقت کی اہم علی مسئلہ پر تقریر فرماتے شے تو بہ شار کتابوں کے حوالے بلا کلف و سے آپ کی توت حافظہ اُن منکر مین حدیث کے لئے کو یا زندہ جاوید شورت تھا جو محد شین کے حافظہ پر احتا و نہ کرتے ہوئے دخیرہ حدیث کو مشتر نظروں جو رہے و کھوٹ ہیں ۔ شی الاسلام صفرت مدنی شائلا نے قرمایا کہ جمعہ سے حضرت شاہ صاحب شائلا فرمای نظر سے مطالعہ کرتا ہوں صاحب شائلا فرمای نظر سے مطالعہ کرتا ہوں اور اس کے مباحث کو محفوظ ہوجاتے ہیں ،۔۔۔ اور اس کے مباحث کو محفوظ ہوجاتے ہیں "۔۔

## مسئلے کا فوری حل:

#### حافظه کی دعا:

سئ ایک بزرگون سے ستا کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بعض وقعد قرمایا كرتے عظے كدايك مخض كعية الله كے غلاف كو يكر كروعا كرريا تھا كه خداوند تعالى! بحصابن جررهمة الله عليه كأحافظ عطا قرما-اس كى دعا قبول كى كى -حضرت مولا نامحمه عبدالله صاحب شیخ الحدیث جامعه رشید میدسا بیوال نے فرمایا که بیر مخص خود شاه صاحب رحمة الله عليد عقر بيريات بطور تحديث فعت ال كي زيان يرآ جاتي تقي - محر اسيخ نام كا اخفا كرجات يتهر حضرت مولانا حبيب الرحلن مبتهم دارالعلوم ويوبندي ہیشہ حضرت شاہ صاحب کو چاتا ہجرتا کتب خاندفر مایا کرتے تھے۔حضرت مولانا میاں اصغر حسین میں ہوں فرمایا کرتے تھے کہ جھے جب سئلہ فقہ بیں کوئی دشواری پیش آتی ہے تو کتب خانہ دارالعلوم کی طرف رجوع کرتا ہوں اگر کوئی چیزل می تو فیما ورند بكر حفزت سے رجوع كرتا مول \_ شاه صاحب جوجواب وسيتے ميں اسے آخرى اور تخفیقی یا تا ہوں اور اگر حضرت شاہ صاحب نے مجمی بیفرمایا کدین نے کتابوں میں بیمسکانہیں دیکھا تو مجھے یفتین ہوتا ہے کہ اب بیمسکلہ کہیں نہیں ملے گا اور تحقیق کے بعد ابیا ہی ثابت ہوتا ہے۔

علم کی قبر....!!!

مولانا محدادریس کا ندهلوی منته قرات فی کدهنرت شاه صاحب رحمة الله علیه کے حضرت شاه صاحب رحمة الله علیه کے حافظ کا بیرعالم تھا کہ جوالیک مرتبرد کیدلیا یا ایک مرتبری لیا وہ ضائع ہونے سے محفوظ اور مامون ہو گیا گویا کہ اپنے ندمانہ کے زہری رحمة الله علیه شخصہ امام زہری رحمة الله علیه جب مدید متورہ کے یا زار سے گزرت تو کا نوب میں الکلیال دے لیے ۔کسی نے یو چھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ فرما یا کہ میرے کا نوب میں جو دے لیے ۔کسی نے یو چھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ فرما یا کہ میرے کا نوب میں جو

داخل ہوجا تا ہے وہ لکتائیں۔ اس لئے بازارے گزرتے وقت کا توں بیں اٹکلیاں
دے لیتا ہوں تا کہ بازار کی قرافات میرے کا نوں بیں واخل نہ ہو سکیں۔ مولا تا اید
الکلام آزادا کیک دفعہ دیو بند کے قیرستان بیں پھررہے تھے قرمایا کہ بیس علم کی قبر کے
پاس پھررہا ہوں۔ یہ قبر حصرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ مطالعہ کے سلسلہ
میں فنون عصریہ، قلقہ وجد بیر، ہیں جد بیر حقی کو فن رال اور چفز کی کتا ہوں کو بھی بغیر
مطالعہ کے نہ چھوڑ ا۔

## علم كاادب:

حضرت کے ادب علم کا بید عالم تھا کہ خود بی قر مایا کہ بین کتا ہوں ۔
وقت اپ تالی بھی شکرتا بلکہ بمیشہ خود کتا ہ کے تالی بھوکر مطالعہ کرتا ہوں ۔
مطلب بید کہ اگر کمی کتاب پر حاشیہ ٹیڑ ھایا تر چھا ہوتا تو بجائے اس کے کہ کتاب
کو حاشیہ کے مطابق بھیرلیس کتاب کو بخیر بلائے آپ اس طرح گوم جاتے تھے
بید وانٹی کے کردگردش کر رہا ہو۔ چنا نچہ بھی ٹیس و یکھا گیا کہ لیٹ کر مطالعہ
کرتے ہوں ، یا کتاب پر کہنی فیک کر مطالعہ بی مشغول ہوں ۔ بلکہ کتاب کو
سامنے رکھ کرمؤ وب انداز سے بیٹھتے ۔ کو یا کی شیخ کے آگے بیٹھے ہوئے استفادہ
کر ہے ہوں ۔ کو یا مشہور متولہ کے مطابق کہ " علم اپنا بعض بھی کسی کوئیس ویتا
کر رہے ہوں ۔ کو یا مشہور متولہ کے مطابق کہ " علم اپنا بعض بھی کسی کوئیس ویتا
جب تک اپناکل اس کے حوالے نہ کر و یا جائے " ۔ ایک وقد قربایا کہ " میں نے
ہوش سنجالئے کے بعد ہے اب تک و بینیا ت کی کسی کتاب کا مطالعہ بے وضوئیس

## ايك پيرکي توجه کا واقعه:

اسين بارے ميں معرت نے ايك واقعة سناتے ہوئے قرمايا كمايك وقعه ميں

سمتمیرے چلا ، راستہ میں کافی مسافت محوثرے برسوار ہو کر مطے کرنا پڑتی تھی۔ راستہ میں ایک صاحب کا ساتھ ہوگیا۔ بیرہ نجاب کے ایک مشہور ویرصاحب کے مرید تھے۔ بيرجه سے اسينے وير كے كمالات وكرا مات كا تذكر وكرتے رہے۔ان كى خوا بش اور تر خیب بیتی کہ میں بھی ان پیرصاحب کی خدمت میں حاضر ہوں اور اتفاق سے وہ مقام میرے راستے بی بی پڑتا تھا۔ بی نے میں ارادہ کرلیا۔ جب ہم دونوں میر صاحب کی خانقاہ ہر پینچ تو ان صاحب نے کہا کہ نے آ دمیوں کو اندر حاضر ہونے کے لئے اجازت کی ضرورت ہوتی ہے ۔ چنانچہ وہ اعدر تشریف لے مجے اور ان بزرگ نے اطلاح یا کرخودایے صاحبزادے کو مجھے لیتے کے لئے بھیجا اور اکرام ے فیل آئے۔خودایک تخت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ باتی سب مریدین وطالبین نیچے فرش پر تنے ۔ تکر جھے اصرارے اینے ساتھ تخت پر بٹھایا، پچھ باتیں ہوئیں ۔اس کے بعد اینے مریدین کی طرف متوجہ ہوئے اور اینے طریقہ پر ان پر توجہ ڈالنی شروع کی۔اوراس کے اثر ہے وہ بے ہوٹل ہو ہو کرلو شنے اور ترقیبے سکے ، میں بیاسب و یکھنار ہا۔ پھر میں نے کہا ، میراتی چا جتا ہے کہ اگر جھے پر بھی بیرحالت طاری ہوسکے تو مجھے پر بھی توجہ فر مائیں۔انہوں نے توجہ دینا شروع کی۔اور میں اللہ تعالیٰ کے ایک اسم پاک کا مراقبہ کرکے بیٹھ محیا۔ بے جاروں نے بہت زور لگایا اور بہت محنت کی لیکن جھے پر بچھا اڑنہیں ہوا۔ کچھ دیر بعدانہوں نے خود بی فرمایا کمآپ پر اٹرنہیں پڑسکتا۔

## چرے برانوارات:

حضرت مولانا محد انوری فرماتے تھے کہ حضرت کشمیری بہاولپور شہر میں جائے مسجد و دیجر مقامات پر قادیا نیت کے خلاف تغریر کرنے کے لئے علاء کو بھیجتے رہتے ۔ مجد و دیجر مقامات پر قادیا نیت کے خلاف تغریر کرنے کے لئے علاء کو بھیجتے رہتے ہے ۔ دود فعداس احظر کو بھی بھیجا۔ ان ایام میں اس قدر حضرت کشمیری رحمۃ الله علیہ کے چرو مبارکہ پر انواد کی بارش ہوتی رہتی تھی۔ برقض اس کوموں کرتا تھا۔ احظ

نے بار ہادیکھا کہ اند میرے کمرے میں مراقبہ فرمارے ہیں لیکن روشی ایسی جیسے بیل کے قبقے روش ہوں حالا تکہ اس وقت بیل کی میں ہوتی تھی۔

## تنبائي ميس ملاقات سدا تكار:

ایک مرتبہ حیدر آیا و کے مولوی تواب قین الدین صاحب ایڈو وکیٹ نے حضرت شاہ صاحب کوایل لڑکی کی شادی میں بلایا۔ چونکہ تواب صاحب اور ان کے خاندان كوعلائ ويوبند كے ساتھ قديم رابط اور قلبي علاقہ تفااس لئے ووران قيام میں بعض لوگوں نے جایا کہ حضرت شاہ صاحب اور نظام کی ملاقات ہوجائے۔ حضرت کواس کی اطلاع ہوئی تو قر مایا '' بھے کو ملتے میں عذرتیں ہے لیکن اس سنر میں نہیں ملوں گا۔ کیونکہ اس سفر کا مقصد نو اب صاحب کی چگی کی تقریب میں شرکت تھا۔ ا در میں اس کوخالص بی رکھنا جا بتا ہوں ۔ ہرچندلوگوں نے کوشش کی اور ا دھر نظام صاحب کا بھی ارا دہ تھا محرشاہ صاحب رضا متدنیں ہوئے۔ای قیام حیدر آباد کے ز مانے میں ایک روز سرا کبرحیدری کا فون آیا (جو بعد میں آسام کے گور زینے ) کہ میں مولانا انور شاہ صاحب سے ملنا جا بتا ہول ۔قرمایا ''کرائیس کہدویں کہ میں يہيں ہوں آ جائيں'' حيدري صاحب كو پيغام پہنچايا گيا تو انہوں نے كہا بہت اچھا میں حاضر ہوتا ہوں۔ تکر میرے آئے برحاضرین بچلس کو اٹھا دیا جائے۔ بیں تنہائی میں ملاقات کرنا جا بتنا ہوں۔حضرت کو پیغام دیا گیا تو فرمایا کہ ناممکن ہے کہ میں حيدري صاحب سے ياتيس كرنے كے لئے حاضرين مجلس كوچھوڑ كرا لگ جا بيھوں يا ان لوگوں سے ہیں کہوں کہ جلے جا تھیں۔

متانت وسنجيدگي كاواقعه:

"الله ك شيرول كوآتى جيس روياى" كمعداق معرت شاه صاحب رجمة

الله علیہ اعلان حق کرنے کے لئے نیز تضیہ وزین پر مرز بین کی خاطر کی وفعہ قا ویان
تشریف لے گئے اور وہاں پہلک جلسہ کر کے اعلاء کلمۃ الحق کا فریضہ سرانجام دیے
رہے ۔ مرز ائیوں نے حکام سے ل کر بہت کوششیں کی کہ ان جلسوں پر پابندی لگائی
جائے مگر آپ جلسے میں جس متائت اور شجیدگی کے ساتھ جلوہ گر ہوتے ہے اس کی بنا
پر پابندی کا کوئی جو از نہیں تھا۔ جب قا دیائی جلسہ بند کرائے میں کا میاب نہ ہو سکے تو
پر پابندی کا کوئی جو از نہیں تھا۔ جب قا دیائی جلسہ بند کرائے میں کا میاب نہ ہو سکے تو
پر پابندی کا کوئی جو از نہیں تھا۔ جب تا دیائی جلسہ بند کرائے میں کا میاب نہ ہو سکے تو
پر بابندی کا کوئی جو از نہیں تھا۔ حب رحمۃ اللہ علیہ کو وحمکی آ میز خطوط انکھا کرتے کہ اگر
ہوتی تھی بلکہ گئی و قدیم لما کوشش کی گئی گر

۔ تور خدا ہے کفر کی حرکت ہے خدہ زن پہوگوں سے ہے چائے گا

#### منورصورت:

مولانا محد انوری فیصل آبادی شعط آپی تالیف دو کمالات انوری میل رقم طراز بین کدایک بارضی کا اجالا پھیلنے سے پہلے آپ و قریرآ باد کے اشیش پرگاڑی کے انظار میں تشریف رکھتے ہے۔ تلافہ و اور معتقدین کا ہجوم اردگر و جح تھا۔ وزیر آباد اسٹیش کا ہموم اردگر و جح تھا۔ وزیر آباد اسٹیش کا ہموم کا ہندو اسٹیش ماسٹر ہاتھ میں بڑا لیپ لئے ہوئے ادھر سے گزرا۔ حضرت کشمیری پرنظر پڑی تورک گیااور خور سے و کھٹار ہا۔ پھر بولا کہ کہ جس فہ ب کا میام ہو وہ فہ ہب جمونا نہیں ہوسکا۔ حضرت کشمیری شائل کے ہاتھ پر کفر سے تو ہدی اور ایمان کی دولت سے سرفراز ہوا۔ ای طرح کا ایک اور واقعہ پنجاب میں ہی پیش اور ایک کہ مورصورت دیکھ کرایک غیر مسلم کوالیان کی دولت نصیب ہوئی ، سجان اللہ۔

چېرے سے اسلام کی دعوت:

مولانا محمطی موتکیری کی دعوت پرایک مرتبه صغرت کھیری قادیا نیت کی تردید کے لئے موتکہ تشریف لیانات ہوئے کے لئے موتکہ تشریف لیانات ہوئے تو علاقہ کا ایک براہندوسادھ پابندی سے ان اجتماع میں آپ کے مسلسل بیانات ہوئے تو علاقہ کا ایک براہندوسادھ پابندی سے ان اجتماعات میں شرکت کرتا۔ آخری دن اس کی زبان پر بیکلمات بے اختیار جاری شخے کہ بیخص اسپٹے چرے سے اسلام کی دعوت دیتا ہے۔

دارالعلوم کے صدر مدت مولانا جمد ایراجیم رحمۃ اللہ علیہ بلیا دی کہتے تھے کہ
ایک بار جعد کے روز سردی کے زمانہ جس صفرت شاہ صاحب سنز پوشاک بیں ملبوس
دارالعلوم سے جامع مسجد کے لئے روانہ ہوئے۔ بیری نظریں آپ پر پڑیں تو اپنے
بارے میں خودا ندیشہ ہوا کہ کہنں شاہ صاحب کونظر نہ لگ جائے۔

"حیات انور" بین مولانا منظور صاحب نعمانی بین کشی نے لکھا ہے کہ بین اور میر بیر سے ساتھ طلبا کی ایک بیری تغداد درس حدیث بین حضرت محمیری بین کا سے علمی استفادہ کے ساتھ ساتھ مان کے حضن وجمال سے مجمی آ تھیں شونڈی کرتے۔

منظر گر کے مشہور طبیب علیم فتح محد صاحب جوعلاقد کے ایک تہا ہے تر بدکار
علیم اور خاندانی رئیس خے ان کا بیان ہے کہ بی بھر پورشاب بی جب کہ میرا جمال ورعنائی عروج پرتنی ولی بیس طب پڑھنے کے لئے گیا۔ علیم اجمل صاحب کے والد
سے بعض کتا بیں پڑھنے کا پروگرام تھا۔ طلاقات ہوئی تو علیم صاحب نے عربی بی
میری قابلیت و استعداد کے متعلق کچھ سوالات کے ۔ بیئت بیس حرید کچھ کتا بیس
پڑھن کے لئے تکم فر مایا اور بی بھی کہ مولانا تذیر احمد صاحب محدث و ہلوی سے
پڑھوں۔ بیس محدث و ہلوی کی خدمت بیس حاضر ہواتو موصوف نے اپنی کرئ کا عذر

پڑھائے ہیں۔ یہاں ان کا بول کا در سرف وی دے کیں گے۔ ہیں سنہری مجد
میں شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے میری درخواست پر بکھ وقت
عنایت فر مایا۔ سبن کے لئے حاضر ہوتا تو آپ نظریں نینی کئے ہوئے پڑھائے۔ دو
تین سال میں میری بیرتمنا بھی پوری نہ ہوگی کہ حضرت شاہ صاحب نظر افحا کر جھے
تین سال میں میری بیرتمنا بھی پوری نہ ہوگی کہ حضرت شاہ صاحب نظر افحا کر جھے
نین دکھانے کے لئے دیو بھر لے گئے۔ میں اس نصور کے ساتھ حاضر ہوا کہ چالیس
مال سے زیادہ کا عرصہ گر رگیا ہے اور دوران تعلیم آپ نے جھے بھی آ کھا تھا کر
مین دیکھا تھا اب بچائے کا کیا سوالی ؟ لیکن میری جیرت کی انتہا نہ رہی کہ حاضری
پرآپ نے میرانام ، سکونت اور دہ الی میں پڑھنے کی تفیلات سنا کیں۔ متحبر ہوکر میں
پرآپ نے میرانام ، سکونت اور دہ الی میں پڑھنے کی تفیلات سنا کیں۔ متحبر ہوکر میں
نے عرض کیا کہ حضرت اآپ نے جھے کیسے پیچانا؟ فر مایا کہ آ داز ہے آپ کو پیچان
لیا۔ حضرت کشمیری کا تقوی اس قدر تھا کہ امار دسے بھی نظروں کی حفاظت فر ماتے

# نگابول کی یا کیزگی:

مشہور عارف باللہ مولانا عبدالقادر رائے بوری ہیں فر ماتے ہیں صرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ میں صرت کے لئے کشمیری رحمۃ اللہ علیہ میں ورت کے لئے باہر ند لگلتے تھے اور بھی ضرورت کے لئے باہر لکانا ہوتا تو چرے پر دو مال اس طرح ڈ ال لینے کہ سوائے راستہ کے گرد و پیش کے کوئی چیز تظرید آتی ۔ بیا ہتمام اس لئے تھا کہ می غیر محرم عورت پر نظر نہ بیٹر جائے۔

ا تفاقا ایک روز مہتم صاحب کی والدہ ہمارے کمریس تشریف رکھتی تھیں۔ مرحم تشریف لائے اور زمان خانہ ش آئے کی اجازت جابی. والدہ کو مہوہوا اور اجنبیہ کی موجودگی کا خیال ول ہے لکل مجیا۔ اعدا نے کی اجازت دی۔ حضرت نے زنان خانہ میں قدم رکھا تو ان این پر پر نظر پڑنے کے ساتھ ہی استغفار پڑھتے ہوئے اللے پاوں باہر اوٹ مجے۔ اس انفاقی حادث کی تعلیف جو پھڑ آپ کو ہوئی وہ ایک مدت تک کے لئے اہلیہ مرحومہ سے فارائمنگی کی شکل اختیار کر مجی بلکرا ہے مبتی میں طلبا کے سامنے ممکنین لہد میں قرمایا کہ ہمائی ! ہائے ہوئے کے بعد کل بلا اورا وہ مولانا طبب مماحب کی والدہ پر نظر پڑئی جس کی تعلیف سو ہان دوس کی طرح محسوس کرتا ہوں۔

كسبحرام يصحفاظت:

آب كے نامورشا كردمولانا يدرها كم ميرشى مين فيم مهاجرمدنى فرمات بيل ك ایک بارآپ دیوبندے سفر فرمارے تھاور دفیق سفری حیثیت سے میں آپ کے ساتھ تھا۔ ریل کے جس ڈبہ بی سوار ہوئے اس بی دوخوش رومور تیں ہی تھیں۔ حعرت شاه صاحب جب گاڑی ش تشریف رکھے تو اسے منور چره کی دجہ سے مرکز تکاہ بن جائے۔ بیمورتس برابرآ ب کودیکئی رہیں اورآ ب حسب دستور کتاب کے مطالعه مستنزق رہے۔ دونوں مورتوں کے ساتھ ایک بیزایا عمان تھا۔ انہوں نے یان لگایا اور طشتری میں رکوکر مجھے دیا کہ ان بزرگوں کو چیش کروں۔ دونوں کا اصرار ا تنابوها كدان سے يان لين اور شاه صاحب كو پيش كرتے كے سوا برے لئے كوكى جارہ ندر ہا۔ میں نے طشتری آب کے سامنے کردی۔ استغراق مطالعہ یں آب نے بمی به تکلف پان مندیس د کالیا بمی چندمنث ندگز در سننے که آب پرمسلسل متلی ک كيفيت شروع موكى \_ يبلي تو جهد خيال مواكدكونى في آور چيز تويان يس تيس دے دی میں۔ لیکن ان کے یاس موجود دوسرے یان کوخوب دیکھنے کے بحدید بدکانی مجی جاتی رہی۔میر تھ کے اشیشن برمعلوم ہوا کددونو سعورتون کا تعلق طوا كغول سے تعا۔ اب معلوم ہوا کہ اس یا کیڑہ یافن انسان کا معدو حرام کسب کے یان کوہمی موارہ كرنے كے لئے تيارتيس تماراللہ اكبرمردان خدا كے ساتھ خدائے حنيظ وحافظ كابيہ

حفاظتی معامله جوتاہے۔

## علم کی عظمت:

مولا تابدرعالم راوی بیل کرایک مرتبر ڈابھیل کے زمانہ قیام بیل میں نے عرض
کیا ، آپ صاحب الل وحیال بیل اگر بخاری شریق کی شرح یا قرآن مجید کی تفییر
تصنیف قرما کیں تو آپ کے علوم کی حفاظت کے ساتھ آگندہ بچوں کے لئے بھی ان
تصانیف سے بچھا نظام ممکن ہے۔ اس گذارش پرآپ کا جواب بیتھا کہ عمر بحرصدیث
نظ کر گزراوقات کی مولوی صاحب! کیا آپ بیرجا ہے تیں کہ میرے بعد بھی میرا
علم قروضت ہوتا رہے؟

#### حقیقت پیندی:

د یو بندسے'' میاج'' کے نام ہے ایک اخبار لکا کا تھا۔اس اخبار میں نظام حیدر آ با دا در آ پ کی ملاقات کی خبراس جلی سرخی کے ساتھ شائع کی جار ہی تھی ''بارگا وخسر دی میں علامہ وجلیل مولا نا الور شاہ تشمیری کی باریا بی''

اخبار چھپانیں تھا کہ کسی طرح آپ کوعنوان کی اطلاع ہوگئی۔اخبار کے منتظمین کو بلا کرخفگی کا اظہار فرماتے ہوئے ارشاد قرمایا کہ ہر چند کہ بیں ایک فقیر بے تواہوں مگر اتنا کی آئر را ہوا ہمی نہیں کہ اس طرح کے عنوا نات کو ہرداشت کروں۔
کیسی بارگاہ خسر دی؟ اور کیاں کی باریا فی؟ صرف اتنا کھے ''نظام حیدر آباد ہے انورشاہ کی ملاقات''۔

## كتابول كاادب:

حعرت قاری محرطیب صاحب کا بیان ہے کہ یار ہا معرت سے سنا کہ ہیں نے

سات سال کی عمر کے بعد وین کی کسی کتاب کو پغیر دضو کے ہاتھ تھیں لگایا اور مطالعہ کے دوران بھی کتاب کو اپنے تالع تہیں کیا۔ اگر کتاب میرے سامنے رکھی ہوئی ہے اور حاشیہ دوسری جانب ہے تو ایسی بھی ٹویت ٹیس آئی کہ حاشیہ کی جانب کو تھما کر اسپنے سامنے کرلیا بلکہ اٹھ کراس جانب جا بیٹھا ہوں جس جانب حاشیہ ہوتا۔

کتابوں کا اوب اور تواضع کی میر کت تھی کہ اللہ تعالی نے آپ کو علم کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ اپنے اسا تذہ کرام کا احترام اور ان کے سامنے آپ پر تواضع و انکساراس ورجہ عالب رہتا کہ مولا نا اعز ازعلی صاحب فرماتے ہیں کہ جب حضرت شخ البندر حمدۃ اللہ علیہ کے روبروشاہ صاحب ہوئے تو اس قدر جھک جاتے کہ آپ کے گرنے کا اندیشہ ہوتا۔

#### اساتذه كاادب:

مولانا مثیت انڈ صاحب کے بوے صاجزادے کیم محبوب الرحل فاضل دیو بند کا بیان ہے کہ میں جب دیو بند پڑھتا تھا تو صفرت شاہ صاحب بند ہند کے ساتھ آپ کر ہائٹ کر ہش جب دیو بند پڑھتا تھا تو صفرت کو پان کی عادت تھی۔ایک روز میں میرا قیام تھا۔ صفرت کو پان کی عادت تھی۔ایک روز میں نے پان لگا کر پیش کیا تو آپ نے مدیش رکھا بی تھا کہ جھے شن الہند رحمۃ اللہ علیہ سانے سے تشریف لاتے ہوئے نظر آئے جو کی ضرورت سے اپنے شاگر دک علیہ سانے سے تشریف لا رہے تھے۔شاہ صاحب کو صفرت کے آئے کی اطلاع کی گئی۔ میں اس اضطراب کو بھول نہیں سکتا جو اس وقت شاہ صاحب پر اپنے استاد کی آ مداور منہ بیان نکالنے کی عبلت کی صورت میں طاری تھا۔ جیزی کے ساتھ اپنے منہ کوصاف سے پان نکالنے کی عبلت کی صورت میں طاری تھا۔ جیزی کے ساتھ اپنے منہ کوصاف کیا اور کمرے کے در وازے پر ایک سرا پا انکسار خادم کی حیثیت سے اپنے آ قا کے استقیال کے لئے کھڑے ہوگئے۔

مولانا میاں بھرسکئی جنہیں والدمروم کی زعدگی بیں عقید تمندانہ نیاز کا خاص مقام حاصل تھا۔ وہ اپنے باخی بی ایک بدے مالدار باپ کے بیٹے تھے اپنی زعدگی بیں تغییر کردہ کارخانوں کے مالک اور افریقہ بی سونے کی کان کے تھیکیدار رہے بیٹے ۔ وار العلوم دیو بھر سے قراضت کے بعد جب اپنی عقیدت کی بنا پرانہوں نے طلامہ تشمیری رحمت اللہ علیہ کی طویل مدت بھک رقافت اعتبار کی تو مولا نا بدر عالم کا بیان ہے کہ میری وساطت سے معترت شاہ صاحب نے مولا نا سمکنی کو یہ بینام کا بیان ہے کہ میری وساطت سے معترت شاہ صاحب نے مولا نا سمکنی کو یہ بینام کا بیان ہوگہ ان صاحب ہو جا کیں ۔ کیس ایسانہ ہو کہ ان صاحب میں کیس ایسانہ ہو کہ ان کے ساتھ تعالی کو مام لوگ ان کی دولتندی کا تیجہ کروان لیں ۔

علمي وقار كااظهار:

حضرت مولا نا انظر شاہ صاحب فرز تدار جمند حضرت تشمیری رحمت الله علیہ لکھتے
ہیں کہ مولا نا محد میاں سمکنی جب دیو بھی پڑھتے تو میری بہشیرہ داشدہ فاتون جن
کی عمراس زمانہ ش سمات آ محد سال کی تنی اور بچیوں کے عام دستور کے مطابق اپنی
گڑیا کی تقریب شادی کے انظامات علی معروف تنی ۔ مولا ناسمکی نے بازار سے
پھیش تیت کیڑوں کے کوڑے گڑیا کے لئے ٹرید کردیتے ۔ عصر کا وقت تھا، حضرت
شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس وقت معمولاً اپنے تخصوص کمرہ سے ہا ہرتشریف لائے۔
آپ وضو کر رہے تھے کہ بمشیرہ کیڑوں کا بیتی تنہ لئے ہوئے سامنے سے گزریں۔
اشارہ سے بلا رحمتی حال کی اور معموم پکی سے پوری کیفیت سننے کے بعد شدید خصہ
کا اظہار فرمایا۔ الفاظ کی دیہ شے کہ

" يرماحب كياا في دولت عداراعلم فريدنا جا جين"

### استاذ کی خدمت:

مولانا محدانوري رحمة الله عليه قيمل آبادي كابيان هي كه معزت شاه مساحب متنه وارالعلوم دبوبند کے صدر شدرس شتے جواس علی درسگاہ کا سب سے بڑا حہدہ ہے۔ای زمانہ میں معترت فیخ الہندرجمة الله عليدر مائی کے بعد و يو بند يہنے .. مجھے حعرت شاه صاحب منتطبع کی زیارت کا اب تک موقع نہیں ملا تھا۔ نیکن آپ کی علمی عظمت كا احساس آب كے بينكڑوں طائدہ سے من كرول و د ماغ پر عالب تھا۔ ديوبند وكنين ك بعد بمر ، والد جمل في الرآستان وين البندير يني ركري كاز مان تما اورظهر کی نماز مو پیکی تنمی رحضرت کی مروانه نشست گاه می ایک جوم معزرت کو چهار طرف سے تھیرے ہوئے بیٹا تھا۔ جہت سے لکتے ہوئے پیچھے کو ایک صاحب تھینج رہے تھے جن کے براتوارچرہ کی محصومیت ولورائیت ، فٹکو عِلْم اور جلالت علمی کی طی جلی کیفیت دعوت نظارہ دے رہی تھی۔ایک صاحب نے جمعے چیکے سے کھا کہ یہ پڑکھا كرنے والے معزرت مولانا انورشاہ دارالعلوم كے مدر مدرس بيں - بيان كرمير ب یاؤں تلے کی زمین تکل می کہ جس ذات گرامی کی علی شہرتوں سے عالم موجے رہا ہے اورجس کے خودایے شاگردوں کا اس مجلس میں چوم ہے سعقیدت واحترام کے ساتھاسینے استاد کی خدمت بیں مصروف ہیں۔

 سانس روکے رہے۔اس طرح کہ جیسے آپ ذعرہ بی نہ ہوں۔ساری کوشش اس لئے تقی کہ حضرت استاد کو کسی تیسر ہے کی موجود گی کا احساس ہو کر آ رام میں خلل نہ آئے''۔



آپ کی تاریخ ولا دت ۱ اشوال ۱۲۹۱ دے۔ آپ کا آبائی وطن موضع اللہ واد پور قصبہ ٹانٹر وضلع قیض آباد ہے۔ آپ کے والد ماجد سید حبیب اللہ صاحب معترت مولا نافعنل الرحمٰن عنج مراد آبادی کے ظیفہ و خاص تھے۔

آپ نے ابتدائی تعنیم اور قرآن پاک اپند والد ما جدسے بردھا۔ 13 سال کی عربی آپ دیو بند تشریف نے گئے اورا سے بوے بھائی مواا نا صدیق احمر ما حب اور شغیق استاذ حضرت شخ البند مولا نا محود الحس صاحب میں تلا کی دیر گرانی تعلیم پاتے رہے۔ آپ کے آفار سعادت ، جذید و خدمت ، قابلیت اور استعداد کو دیکھتے ہوئے حضرت شخ البند میں قدید وی البندادرس نظامی کی ۷۲ میں میں توجہ وی البندادرس نظامی کی ۷۲ میں ایس آپ نے ساڑھے چوسال کی مدت میں شم کرڈ الیس اور علم نبوت کے نیر اعظم بن کروار العلوم کے دروو بھار کومنور کرنے گئے۔ اساتذہ فایت شفقت و محبت این کم عربونے کی وجہ ہے آپ کومنور کرنے گئے۔ اساتذہ فایت شفقت و محبت نیز کم عربونے کی وجہ ہے آپ کومنور کرنے گئے۔ اساتذہ فایت شفقت و محبت نیز کم عربونے کی وجہ ہے آپ کومنور آتی میں کہ کر پکاؤ آگر کے شے۔ اساتذہ کی

آپ ۱۳۱۱ء میں دارالعلوم دیو بھے سے قارع ہوئے۔ قرافت کے بعدآپ حضرت مولانا رشید احد کنگونی منتقظ کی خدمت میں منگوہ شریف حاضر ہوئے اور حضرت سے بیعت ہوگئے۔ اس وقت آپ کا ارادہ مکہ محرمہ جانے کا تھا۔ لہذا صرت كنوی نے آپ سے قرمایا كه يل قرمين بيعت آو كرايا ہے كم كرمه يل في الشائ حاتى الداواللہ مها يركى المنطقة موجود جين ان سے ذكر سيكونا ـ چنا ني آپ كم كمرمه يل بيني قو صرت حاتى صاحب المنطقة كى قدمت يل حاضر ہوئے اور ان كوا بي صفرت كنوی المنطقة سے بيعت اور ان كارشاد كرده قرمان كے بارے يل بنایا ۔ اس پر صفرت حاتى صاحب المنطقة نے آپ كو ذكر تنظين فرما يا اور فرما يا كہ منح انكر يہاں بينا كرواوال ذكر كوكرتے رہو۔ ان كى توجهات باطنيہ سے آپ كى دوحانى تربيت ہوتى رہى اور جب آپ كه سے مدينے رواند ہوئے قو صفرت حاتى صاحب قدس سره بر باتھ كاليم كرفي بايا كرتم كو اللہ كے سيرد كرتا ہوں ۔ مدينہ مناوره كئي تو عرصه ورا ذكر ورئي حديث وسيت ديے اور ذكر ومرا تب يش مشغول منوره كئي تو عرصه ورا ذكر ورئا تب شدوره يا ہون درئي حديث وسيتے ديے اور ذكر ومرا تب يش مشغول ديے حرص كی وجہ سے متحد ورو يا ہے صالح اور بنا رات آپ كو حاصل ہوئيں ۔

جس وقت آپ ہندوستان سے بیٹے ہے قواستاد کرم حضرت بی البند میں ہے۔
آپ کو مدید منورہ رخصت کررہے تھا قارشاد قرایا کہ پڑھانا ہرگز نہ چھوڑ نا چاہیے
ایک دوی طانب علم ہول۔ چنا نچے آپ نے استادی اس جیسے کوالیا کرہ بیں با عرصا
کہ آخر دم تک پڑھاتے دہے۔ مدید منورہ کی قاقہ کئی کی زعم گی ، ہندوستان کی قید و
بند کی زعم کی بیں برابراس جیست پھل پیرا رہے اور اہتفال یا تعلم رکھا اور علم کے
در یا بہا دیے اور مرکز علم مدید منورہ بی وخصوصیت حاصل کی کہ عرب کی صدود سے
در یا بہا دیے اور مرکز علم مدید منورہ بی وخصوصیت حاصل کی کہ عرب کی صدود سے
منگل کر آپ مما لک فیر بی بی شخ حرم نبوی مشیور ہو گئے۔ عرصہ و در الر تک حرم نبوی
میں پڑھانے کے بعد ۱۳۲۷ اور میں آپ ہندوستان تھریف لائے اور صغرت شخو
میں پڑھانے کے معلقہ درس بیں شرکمت قربائی۔ وار العلوم دیو بندگی شور کی نے آپ کو
دیو بندی مدرس دکھایا۔ دوسال بعد آپ دویارہ مدید شریف تھریف نے کے اور
اسارت مالٹا تک و ہیں درس و تھر رئیں بی مشخول رہے۔ یالٹا سے والہی کے بعد

آپ کودھ رت شخ البند نے اپن خدمت کیلے بلالیا۔ کھددنوں کے بعد کلکتہ سے مولانا
ابوالکلام آزاد نے مدرسہ عالیہ کی صدر مدری کے لئے صفر ست شخ البندی خدمت شی
عریفہ بھیجا تو حضر ست شخ البند کے تھم پر آپ کلکتہ تشریف لے گئے اور تقریباً چوسال
تک وہاں رہ پھر آپ اس کی مدری سے بعیہ گرفناری اور جیل علیمدہ ہوئے۔ پھر
آپ سلبٹ کے جامعہ اسلامیہ میں شخ الحدیث کی حیثیت سے آخری دم تک
پڑھاتے رہ اس 31 سالہ زیانہ تدریسی میں جڑاروں افراد آپ کے فیض علی سے
مستغید ہوئے۔

اسلام کی خاطرسیاس میدان میں مجی آپ نے بے انتہا خدمات سرانجام دیں۔
ہندوستان کی آزادی کیلئے آپ تمام عمرجان کو تھیلی پرد کھ کر تھاریک آزادی میں صعبہ
لینے رہے اور کئی بارقید و بھر کی صعوبتیں بھی برواشت کیں اور بالآخر انگریزوں
کو ملک آزاد کرنا پڑا ترکز کیک آزادی میں اگر چہ آپ کے اور بعض علاء سے موقف
میں اختلاف رہا اور آپ متحدہ ہی وستان میں مسلمانوں کوان کے حقوق دلوانا جا ہے
خصے۔ بہرحال آپ این اجتماد میں قطعی ہے۔

آپ ساری زندگی ملک وملت کی خدمت جی معروف رہے اور بالآخرعلائے د بو بند کی اس عظیم نشانی نے ۱۳ بتا دی الاول ۱۳۷۷ ہروز جعرات بعد نماز عصر واعی اجل کو لبیک کہا۔

## استاد کی خدمت:

حضرت شیخ البند مین کوان کرفتاه حضرت مدنی مین محفظه محضرت مولاتا عزیر کل مین کا البند مین کا کا عرب کل مین کا اور دیگر ساتھیوں کے ہمراہ کرفتار کر کے جزیرہ مالٹا بیل بھیج دیا گیا۔ بید حضرات دہاں جارسال مقیدر ہے۔ان حضرات کے تفوی وزیدا در میرواستفامت کا دوسرے تید اور میرواستفامت کا دوسرے تید یول پر بہت اچھا اثر پڑا۔ کی قیدی جڑمن تھے وہ تو بندہ ہے دام بن

کے ۔ حضرت مدنی میں اور حضرت کی کے دوران قرآن پاک حفظ کیا اور حضرت کی البند کے ساتھ شب وروز گر ارکر کئرن بن گئے۔ آپ نے اپنا استاد ہے البند میں اللہ میں اللہ میں کا معرب کی البند میں کا البند میں اللہ میں العرب العرب اور مریع نے ۔ شورت اپنی استعال کرنے سے تکلیف ہوتی تھی اور مالئ میں بلاک سردی پڑتی تھی گر گرم پانی کہاں سے آتا۔ صفرت استاد کو گرم پانی مہا کرنے کے لئے مولا تا مدنی میں ہانی کہاں سے آتا۔ صفرت استاد کو گرم پانی مہا کہ البند میں بانی میں بانی میں البند میں ساری کے بعد برتن میں پانی میر لیتے اور اسے پیٹ سے لگا کر مجدہ کی حالت میں ساری رات اور پڑے رہنے ۔ گر تہد کے وقت بھال اوب و احر ام استاد محرم کی خدمت میں گرم پانی چی کرویے تھے۔ خدمت میں گرم پانی چی کرویے تھے۔

## خدمت کی برکت:

مولوی ہدایت اللہ ساکن میاں چوں ملے خانوانی راوی جی کہ بی لے معفرت مدنی رحمة اللہ ملیہ سے ایک دفعہ ہو چھا کہ حضرت اس ہو سال معفرت مدنی رحمة اللہ ملیہ سے ایک دفعہ ہو چھا کہ حضرت اس ہو سال مورت ہو کی دوسرا حائل ہوئے والا جیس تھا کی خدمت بی دوران بہت کھے حاصل کیا ہوگا تو آ بدیدہ ہو کر فر ان گئے ، مولوی صاحب! بی کھا تھا کہ کھے حاصل جیس کرسکا۔ بی نے ہم بار بار عرض کیا تو فر مایا ، بال اتنا ضرور ہوا کہ بی نے نیکر پر تا یو پالیا تھا۔ اب جب خیال آ کے سوجاتا ہوں اور جس دفت الحست ہا جول بیدار ہوجاتا ہوں۔ پانچ دی مند کے لئے میں سوجاتا ہوں۔ ارادہ کروں تو تیکر آ باتی ہے۔ اس تم کی بہت ی دکا بیش حضرت مدنی رحمت می رحمت اللہ علیہ کے دبال پانچ دی مند فرصت می ، مو گئے اور خود بخو و اٹھ کھڑ ہے ہوئے ۔ بہر حال شرف نیند پر تا یو پانا استاد کی موسک کے اور خود بخو و اٹھ کھڑ ہے ہوئے ۔ بہر حال شرف نیند پر تا یو پانا استاد کی خدمت کرنے سے حاصل ہوا بلکہ معرفت کے وہ دریا ہمتم کے ہوئے جے جس کا خدمت کرنے سے حاصل ہوا بلکہ معرفت کے وہ دریا ہمتم کے ہوئے جے جس کا خدمت کرنے سے حاصل ہوا بلکہ معرفت کے وہ دریا ہمتم کے ہوئے جے جس کا

ایک محونث بھی بے خود کرنے کے لئے کافی موتا ہے۔

## ختم بخاری کی مجلس:

#### احوال وواقعات:

مانی قریب کے اس درویش کال کی شان جیب تھی۔ عباوت وریاضت میں وہ جنید شیل رحمۃ اللہ علیہ مجھیں جے علم وفعنل میں بخاری ورازی رحمۃ اللہ علیم اجھین جے علم وفعنل میں بخاری ورازی رحمۃ اللہ علیم اجھین نے ،اصلاح وتجدید میں وہ ائن جیبہ ادرائن قیم رحمۃ اللہ علیم اجھین کی صف میں کھڑے نظر آتے نے اور خدمت خلق میں وہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی معلوم ہوتے تھے۔ بیسب بھی ہوتے ہوئے ہم کے بین بیٹ میں اور خاکسار نے ۔سفرول میں جاڑے کی راتوں میں پلیٹ فارم پرکسی کونہ میں مصلے پر کھڑے ہوگے وار تھر میں مصلے پر کھڑے ہوگہ فارم پرکسی کونہ میں مصلے پر کھڑے ہوگے وار تھر میں مشخول ہوتے ۔ خدام عرض کرتے ہوئے کہ دوم میں کول نہ کھڑے۔تو جواب ملائے کے کہ دوم میں کول نہ کھڑے۔تو جواب ملائے کے کہ دوم میں کھول نہ کھڑے۔تو جواب ملائے کے کہ دوم میں کیول نہ کھڑے۔تو جواب ملائے

کہ مسافروں کی نیندخراب ہوتی ہے۔ جمہ بیسے بیخی خور اور روسیاہ انسان کو کیا حق ہے کہ وہ خدا کے بندوں کو پر بیٹان کرے۔

بعض ادقات دابت کو 12 ہے بخاری شریف کا درس دے کر فارخ ہوتے ہے۔ سیدھے ہمان خانے ش تشریف لاتے ادر مہمانوں کے ہم اور تکیوں کی دیکے ہمال کرتے تھے۔ ایک مرتبد دیماتی مہمان کو تکلیف بی پایا تو بذات خوداس کی تکلیف رفح کرنے بی لگ گئے۔ حق تعالی کی طرف تبدی کا بیا الک کہ ایک قدم ہمی شریعت وسنت کے خلاف نمیس اٹھتا تھا۔ بھر گی کا اتنا گہرا رنگ کدا گرکوئی مقیدت کے جوش بیس ہاتھ جو سنے کے لئے ذرا جھکا تو ہاتھ کھنی لینے ۔ کسی کو بیر دہائے کی اجوازت نہیں تھی ۔ اور خود رات کو سوتے بی اپنے مہمانوں کے پاؤں دہائے کی اجوازت نہیں تھی ۔ اور خود رات کو سوتے بی اپنے مہمانوں کے پاؤں دہائے کر بیٹی بیتا ہوا دیکھا تو پوری قوت سے آزادی وطن کے لئے میدان بی اتر بیکس میں بیتا ہوا دیکھا تو پوری قوت سے آزادی وطن کے لئے میدان بی اتر میں اتر کی میام راج کے خود ای کی توب بیدا کردی ۔ آئے ۔ اور انسانیت سوز مظالم اور برطانوی سامراج کے غرصوم اراووں کی خرب بیدا کردی ۔ قرکر الی اور مجبت رسول مٹھ آئے ہم دوشا فرمائے تو دلوں کو ٹورائیان سے روش کر الی اور مورائی کی توب بیدا کردی ۔ قرکر الی اور مجبت رسول مٹھ آئے ہم دوشا فرمائے تو دلوں کو ٹورائیان سے روش کر سامرائی کے میدان میں سے روش کر الی اور مجبت رسول مٹھ آئے ہم دوشا فرمائے تو دلوں کو ٹورائیان سے روش کر سامرائی کی توب بیدا کردی ۔ قرکر الی اور مجبت رسول مٹھ آئے ہم دوشا فرمائے تو دلوں کو ٹورائیان سے روش کر سامرائی کی توب بیدا کردی ۔ توب سامرائی کا توب کی توب بیدا کردی ۔ قرکر الی اور مجبت رسول مٹھ آئے ہم دوشا فرمائے تو دلوں کو ٹورائیان سے روش کر سامرائی ہم دوست میں تعار دوس کر سامرائی کی توب بیدا کردی ۔ توب سامرائی کی توب کردی کردیں کر

### مخلوق سے استغنا:

حضرت مدتی بینت وارالعلوم دیوبندسے قراقت پاتے ہی اپنے والدین کے ساتھ مدینہ منورہ ہجرت کر گئے۔ وہاں پہلے سے نہ کوئی جائیدادھی، نہ وہاں اپنا کوئی کا روبار چل رہا تھا اور نہ ہی کوئی ڈریوبرہ معاش تھا۔ عام لوگ ہجرت کر کے جاتے کا روبار چل رہا تھا اور نہ ہی کوئی ڈریوبرہ معاش تھا۔ عام لوگ ہجرت کر کے جاتے مخطے حکومت سے وظیفہ پانے کے خواہش تدہوتے تھے۔ گر حضرت مدتی اور ان کے والدمحتر م نے اسے پہنے نہ کیا۔ حصرت مدتی ایک مدرسہ کی خدمت کرنے لگ صلے۔

کابیں ہی تقل کیں۔ آپ کے والد محرم نے ایک جھوٹی سے دکان کھول لی۔
حضرت مولانا عبدالحق صاحب کا بیان ہے کہ ان کے والد یا جد ڈاکٹر رفاقت علی
صاحب نے جو مدینہ طیبہ کے کامیاب ڈاکٹر تھے، حدود جراصرار کیا کہ مولانا حسین
احمد من مولانا عبدالحق کو بعلور ٹیوٹن تعلیم ویں۔ لیکن میں اس زمانہ بھی جب کہ فاقہ
کی بیرحالت تھی کہ گھر کے تیرہ افراد تین پاؤ مسور کے پائی پر قناحت کرتے تھے۔
ٹیوٹن لینا گوارانہ کی۔ البت اس کے لئے آ مادہ تھے کہ بلا معاوفہ جبیا کہ حرم شریف
میں طلبہ کو درس ویتے ہیں، مولانا عبدالحق کو بھی ورس ویتے رہیں کے۔ طرفین سے
بیرا مرار جیب تھا اور اس بھی تقریباً تھ ماہ گزر مسے۔ بالآخر ڈاکٹر مماحب کو بسیا ہونا
بیرا یہ کتنا عرصہ بغیر کی معاوفہ کے پڑھاتے رہیے۔ اتنی بیرتکافی اور بیا گھت کے
بیرا وجود ان حضرات کو بیطم نہ ہوسکا کہ گھر بھی اکثر قاتے ہوتے ہیں۔ معلوم اس
وقت ہوا جب تھری خوالی میں بدل بھی تھی۔

#### دست بكاردل بيار:

جب آپ نماز ش مشنول ہوتے تو صاف معلوم ہوتا تھا کہ یہ بندہ سارے عالم سے دستبردار ہوکر اپنے معبود کے ساتھ سرگوشی ش مشنول ہے۔ اور بارگاہ فداد ندی ش باریائی حاصل کر رہا ہے۔ جو آیت بھی نماز میں تلاوت فرماتے شنے والوں کو بول محسوس ہوتا تھا گویا قرآن اب اتر رہا ہے اور وہ کیفیت طاری ہوتی کہ جس کا بیان وشوار ہے۔ بارہا و کھنے والوں نے دیکھا کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سفر میں بیں یا سفر کی مشقت پر داشت کر کے ابھی آئے بیں اور پھر سفر کرنا ہے گر بہ نماز کے لئے کھڑ ہے ہو جا تے تو ایسی شان اور وقار کے ساتھ پڑھے کہ کویا نہ بہا کے وکی سفر کرنا ہے۔ ہروقت ذکر اللہ میں مشغول رہنے تھے کہ کویا نہ بہا کے وکی سفر کرنا ہے۔ ہروقت ذکر اللہ میں مشغول رہنے تھے اور "دست بکارول بیار " کے بورے مصداتی تھے۔ اس کا انداز واس وقت ہوتا اور "دست بکارول بیار " کے بورے مصداتی تھے۔ اس کا انداز واس وقت ہوتا

تفاجب انتها کی سوز و گذا ز کے ساتھ یا حسی یا قیوم ہو حدث استغیث باربار
پڑھتے تنے۔وصال سے ایک روز قبل کوئی صاحب دم کروارے تنے کہ حضرت نے
انتها تی بے تر اری سے باربار بھی پڑھا۔ حاضرین شل سے کی نے ہو جھا، حضرت!
کیا کوئی تکلیف ہے؟ ارشاد فر بایا کہ بھی تکلیف کیا کم ہے کہ آ ہے حضرات مشخول
بی اور میں ہے کار پڑا ہوں؟ عرض کیا گیا، حضرت! آ ہے نے تو بہت کام کیا ہے۔
انتا تو ایک جماعت بھی جین کرسکتی ۔ ارشاد فر بایا، میں نے تو بہت کام کیا۔

کیک چیم زدن خافل ازاں شاہ مبائی شاید کہ نگاہے کئد آگاہ نیاشی

سادگى ويەتىكلنى:

حضرت مدنی رحمة الشعلید سادگی اور بے تکلنی علی یک کے روزگار تھے۔ تُنْ مَرْیقت اور عالم ربانی ہونے کے علاوہ حضرت مدنی رحمة الشعلید کی قاہری شخصیت ایک بوے سیاسی رہنما کی تنی اور ہر سیاسی لیڈر مسلم ہو یا غیر مسلم ، بکی ہو یا غیر کئی ، آپ کے آستانہ پر حاضری کو ضروری اور باحث فخر بھتا تھا۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سنت نوی مشافظہ کا بہترین نمونہ تھے۔ آپ سنت کے موافق چڑے کے تکیہ استعال کرتے تھے اور چڑے کا گول دستر خوان استعال ہوتا تھا۔ جس پر بہیشہ ایک سالن ہوتا تھا۔ جس پر بہیشہ ایک سالن ہوتا تھا اور دائرے کی شکل علی کم از کم وسیارہ آ دمی دستر خوان کے گر دبیشکر ایک میں برتن علی کھاتے تھے۔ ان علی سے ایک حضرت بھی ہوتے تھے اور ساتھ ل کر کھاتے تھے۔ ان علی سال اور تا تھا۔ بہی حضرت کا اچار ہوتا تھا۔ بہی حضرت کا اور تمام مہما توں کا ناشتہ ہوتا تھا۔ ایک وقد حضرت نے کھانے والوں کو خاطب کر کے خرمایا ، ہم آپ حضرات کے بال جاتے ہیں تو آپ مرغ اور طوے کھلاتے ہیں اور تمال باک روثی اور مربح کھاتا پڑتی ہے۔ اس پر مولانا احتشام الحق کا ندھلوی اور یہاں یا کی روثی اور مربح کھاتا پڑتی ہے۔ اس پر مولانا احتشام الحق کا ندھلوی اور یہاں یا کی روثی اور مربح کھاتا پڑتی ہے۔ اس پر مولانا احتشام الحق کا ندھلوی اور یہاں یا کا دوئی کی تاریخ کھولوں کا ناشتہ میں تا تھا۔ ایک کا ندھلوی اور یہاں یا کی روثی اور مربح کھاتا پڑتی ہے۔ اس پر مولانا احتشام الحق کا ندھلوی

نے فرمایا کہ حضرت ابای روٹی اوراجارم رغے سے زیادہ حریدار ہیں۔

#### رعب اور دېدېد:

ا عہائی خاکساری کے باوجود صفرت مدنی رحمة اللہ علیہ وقار وحمکنت کا کوہ طوریا کوہ فوریا کوہ فوریا کوہ فوریا کوہ فوریت کے وفوریتے۔ ایک خاص فوع کا جیبت وجلال چیرے پرعیاں تھا۔ باوجودیہ کر حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ بنس بنس کریا تیس فرمایا کرتے تھے گر تخاطب کا دل اندر سے لرزتا رہتا تھا اور بمشکل یات کی جا سکتی تھی۔ مولا ٹا احتشام آلحس کا ند حلوی فرماتے تھے کہ میں اپنی ٹالائتی کی وجہ سے تمام بزرگوں سے بات میں اپنی ٹالائتی کی وجہ سے تمام بزرگوں سے بات کرنے کا عادی تھا۔ حق کہ محضرت تھا تو کی رحمۃ اللہ علیہ کے بال بھی ہے دھڑک جو کی شا اور صفرت تھا تو کی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے بھی تا کواری کی شا تا تھا کیہ دیتا تھا اور صفرت تھا تو کی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے بھی ٹا کواری کا ظہار نہیں ہوا تھا۔

حضرت بدنی بین کے اکثر ہم مصر پر دگ فرماتے کہ '' حضرت بدنی میں استان میں کا کا استان ہوں کے استان کے لئے دیو بند گئے ، وہاں صفرت مدنی ہوں ہوں ہے ہے لگف ملاقات ہوئی اور ہنس ہوئیں ۔ گرمقصد کی بات زبان پر نہ لا سکے اور والیس کے بعد فرمایا حضرت مدنی ہوئیں ۔ گرمقصد کی بات زبان پر نہ لا سکے اور والیس کے بعد فرمایا حضرت مدنی ہوئیں۔

#### اخلاق حميده:

ہندوستان کے مشہور کیمونسٹ لیڈر ڈاکٹر محد اشرف معنرت مدنی ہندیگا کے بار ہے بیں اسپے تاثر ات بیان کرتے ہوئے لکھتے بیں کہ 1946 میں کیمونسٹ پارٹی کوسلمانوں کے تاریخی پس منظر پرسوچتا پڑااور جھےاس کام پرمقرر کیا گیا کہ اس کے بارے بیں رپورٹ بیش کروں۔ بیں اس مواد کی فراہمی کے لئے و بو بند حاضر

ہوا۔خلوت میں مطانعہ کتب کا بھی موقع ملا۔مولانا کے عمال تقریبا سمی لوگ آیا م الکیل کے عادی تھے۔ایک دن تو جس رات کو بمشکل ایک محند سویا تو جر کے و قت تکبیر بالجر سے اٹھ بیٹا۔ دوس ہے دن بھی بھی کیفیت ہوئی تو حضرت سے مرض کیا کہ حضور کے ساتھ دیتے سے میری عاقبت تو درست ہونہ ہومیری محت کو خطره ضرورلائل ہوجائے گا۔حضرت نے تبہم فر مایا اور علیحدہ کمرہ میں بندو بست كرد اديار ويوبند كے تيام كى فاليا چھى شام تنى كديس اين بسر ير دراز تھا۔رات کے دس نے میکے تھے۔ محوضے پھرنے کی وجہ سے پی محمکن زیادہ تھی۔ چنا نچہ لیمب کل کیا اورسونے لگا۔ دروازہ کھلار بتا تھا۔ جھے پچے خنودگی می ہوئی كهيس نے ايك باتھ مخنے يرمحسوس كيا۔ مكروونوں باتھوں سے كس نے ميرے یاؤں دیانا شروع کردیئے۔ میں چوکنا ہو گیا۔ دیکتا ہوں کہ حضرت مولانا بننس تقیس اس گنگار کے یاؤں وہائے جس مصروف ہیں۔ جس نے جلدی سے یاؤں سكير لئے اور بڑے اوب ولجاجت سے حضرت كوروكا \_مولانا نے حسرت سے فر ما یا ، آ ب مجھے اس او اب سے کیوں محروم کرتے ہیں؟ کیا ہی اس قابل مجی نہیں کہ آ ب بیسے مہمان کی خدمت کرسکوں۔ جھے پراس ارشاد کے بعد جوکزری میرے لئے اس کا بیان کرنا مشکل ہے۔ بیان کے اخلاق اور فراخد لی کا ادتیٰ سا غموندتفار

#### قناعت:

حضرت مولانا کو پرائش حکومت نے ڈھا کہ یو نفورٹی کے شعبہ دینیات کے لئے
پانچ سوروپید ماہوارمشاہرہ پر بلایا محرآب نے پیکش کو تبول نہ کیا۔ حکومت معرنے
جامع الازہر میں بھنے الحدیث کی مستد کے لئے ایک بٹرار روپے ماہوار مشاہرہ ،
مکان ، موفراور سمال میں ایک وقعہ متدوستان آنے جانے کا کرابید سینے کی پیش کش

ک محرمولاتائے وہاں تشریف نے جانے سے صاف الکار قرما دیا اور دیوبندی معمولی ی مخواہ پر قناصت کرلی۔

#### استغنا:

حضرت مدتی رحمة الشعلیہ کے زہروتنو کی کی اس سے زیادہ اور کیا ولیل ہوئی ہے کہ دارالطوم کی مت سے خدمت کررہے ہے۔ پانچ سال کا طویل عرصہ دارالعلوم دیوبند کی خدمت ہیں گزار ویا ۔ گران دتوں کے علاوہ جن ش پڑھات بھی ایام کی بخواہ شہید کی مرض الوقات بھی ایک مہید کی رفصت بیاری وغیرہ اور اس کے علاوہ کی چھٹیاں جو قاتو قات پی ایک مہید کی دفست بیاری وغیرہ اور اس کے علاوہ کی چھٹیاں جو قاتو قات پ کا حق تھا دیں گئیں ہو تیاری حقیقاری جی قاتو قات ہوا کے بزار دیس کی تھیں۔ وہ بیاری حقیقاری جی تاتو تا ہوا کے بزار روپی کی خواہ جو ایک بزار روپی کے دو اور ایک جو ایک بزار روپی کی خواہ جو ایک بزار روپی کی خواہ بی کردی کہ جب سے کھوڑیا وہ جو آئی تھی مدرسہ نے بیجی تو یہ قرما کروائیں کردی کہ جب میں نے بڑ حایات بیں تو جو آئی تھی مدرسہ نے بیجی تو یہ قرما کروائیں کردی کہ جب میں نے بڑ حایات بیں تو جو آئی تھی مدرسہ نے بیجی تو یہ قرما کروائیں کردی کہ جب

# والدين كي اطاعت:

## مخلوق خدا کی خدمت:

ال واقعد كود كيركراى دُبه ش موجود خواجد تظام الدين تو نسوى في ايك ماضى

ع إلي تجا كه يه كدر إلى كون عيد جواب طاكه يه مولانا حين احد ه في يل فواجه ما حب في الله على المحدد إلى المحتال المحدد الله عليه على معادب في الله وقت با اختيار جوكر حضرت ه في دهمة الله عليه كي إلى كوجهوليا اور باكن سن كردون في كي مضرت في جلدى سن باكن تجرا التي اور بوجها كيا بات ميد؟ تو خواجه ما حب في كيا بياس المحلاة الت كى وجه سن من في آب كا بات ميد الموادد كي المحلاكيا المحلاكيا المحلاكيا المحلاكيا المحلاكيا المحلاكيا المحلاكيا المحلوك كي المحلاكيا كروادكود كي كروادكود كي المرابي المحلوكية المرابية من جاتا

حضرت نے قرمایا ، میرے ہمائی ایس نے وحضور مافی کے کا کیا ہے اور وہ سنت ہمل کیا ہے اور وہ سنت یہ کہ کہا ہے اور وہ سنت یہ کہ حضور مافی کیا ہے اور وہ سنت یہ ہے کہ حضور مافی کیا ہے ہاں ایک میرودی مہمان نے بستر پر یا خانہ کرویا تھا۔ جب ای بجولی ہوئی تلواروا پس لینے آیا یا خانہ کرویا تھا۔ جب ای بجولی ہوئی تلواروا پس لینے آیا

تو دیکھا کہ حضور بیل آن بنفس نغیس اینے دست مبارک سے بستر کو دحور ہے ہیں ۔ بیدد کچہ کروہ مسلمان ہو حمیا۔

#### ادلے کابدلہ:

مولانا حبرالله فاروتی رحمة الله طیه صورت مولانا عبدالقا در دائے ہوری رحمة الله علیہ سے بیعت تھے۔ لا ہور کے دیلی سلم ہوتی بیل بہت مدت تک نظیب رہے۔ ان کا بیان ہے کہ جس مدید منورہ حاضر ہوا تو مولانا مدنی دحمة الله طید کے بال آیام کیا۔ ایک روز جب معرت مدنی رحمة الله علیہ کے ساتھ معجد نبوی ملی انتخابی میں نماز برجینے کیا تو جس نے آپ کا جوتا افحالیا۔ آپ ال وقت تو خاموش دہ کے کیا تو جس بر کھایا۔ آپ ال وقت تو خاموش دہ کر کھایا۔ میں وقت جب ہم نماز پر جنے کے لئے گئے تو آپ نے بھرا جوتا افحا کر مر پرد کھایا۔ میں یکھیے ہماگا۔ مولانا نے جز چلنا شروع کردیا جس نے کوشش کی کہ جوتا نے لوں مرجیل لینے دیا۔ جس نے کہا کہ خدا کے لئے مر پر تو شد کھئے۔ فرمایا کہ جد کروکہ آکندہ حسین احرکا جوتا نا فحاد کردیا ہما کہ حدا کے لئے مر پر تو شد کھئے۔ فرمایا کہ جد کروکہ آکندہ حسین احرکا جوتا نا فحاد کے سے خواد کیا جوتا مر پر سے اتا دکر یجید کھا۔

## مرتاري:

1936ء بن جیت علاء ہے کی طرف سے آپ کو کہا گیا کہ دفل جا کرسول ناقر ہائی کرنا اور گرفار ہونا آپ پر لا اوم ہے۔ آپ کی طبیعت خت طبیل تھی۔ ٹاگوں بیں زقم تھے اور چلنا گھرنا دشوار تھا۔ حضرت مولانا افورشاء کشمیری دھمۃ اللہ علیہ کو آپ کے مقصد روا کی کاعلم ہوا تو کہلا بھیجا کہ اس حالت میں سفر تہ کریں اور تاریخ بدل و بیج ۔ گر معرت نے گوارا تہ فر ما یا اور اس حالت میں روانہ ہو مے ۔ ڈسڑ کٹ مجمع ہیں کی طرف سے وارث گرفاری جاری ہو چکا تھا۔ دیو بند اسٹیون پر کھرت ہی مرزید کی طرف سے وارث گرفاری جاری ہو چکا تھا۔ دیو بند اسٹیون پر کھرت ہوم کے یا عث پر بین کو بھرا ہے میں کو باعث پر مشند نے ہوم کے یا عث پر بین کو بھرا ہے میں کو بھرا ہے اس کے اسٹیون پر کھرت ہوم کے یا عث پر بین کو بھرا ہے میں کو بھرا ہے میں کو بھرا ہوگا ہے۔ دیو بند اسٹیون پر کھڑت ہوم کے یا عث پر بین کو بھرا ہے میں کو بھرا ہے میں کو بھرا ہے میں کو بھرا ہے میں کو بھرا ہے کہ کاری ہو بھرا ہے کے اسٹیون پر ڈپٹن پر مشند نے

نے وہ توش پیش کیا۔ آپ نے قرمایا، یس انجریزی تبین جا تا۔ اس نے کہا، تلم
دیجے تا کہ اردویش ترجمہ کردوں۔ حضرت نے قرمایا کیا خوب، اپنے ذی کرنے
کے لئے اپنا ہتھیا رہیں دے دوں۔ وہ خاموش ہو گیا اور گاڑی چل پڑی۔ وہ افسر
مظفر گر اسٹیشن پر ترجمہ کر کے لایا۔ اس بی لکھا تھا کہ حاکم سیار ٹیور کی طرف سے
مظفر گر اسٹیشن پر ترجمہ کر کے لایا۔ اس بی لکھا تھا کہ حاکم سیار ٹیور کی طرف سے
آپ کو توش جاری کیا جا تا ہے کہ آپ آگے نہ جا کیں ورند اپنے آپ کو گرفار
مجھیں۔ فرمایا کہ اب بیس سیار ٹیور کی حدود سے آگے ہوں البذا پر توش قابل قبول
خیل ۔ افسران پرجواب کن کرجران رہ گئے۔ بعد بیل مجسٹریٹ نے جوساتھ ہی تھا
کہا کہ آپ کو اپنے خصوصی اختیارات کی بنا پر توش دوں گا۔ چنا نچراس نے ای
اسٹیش پردوسرا تحریری توش بیش کیا اور گرفار گاری جمل میں آئی۔ حضرت کی بیات تی میالت تھی
کہا کہ آپ کو اپنے خصوصی اختیارات کی بنا پر توش دوں گا۔ چنا نچراس نے ای
کہا گر آپ کو اپنے خصوصی اختیارات کی بنا پر توش دوں گا۔ چنا نچراس نے ای
کہا گر آپ کو اپنے خصوصی اختیارات کی بنا پر توش دوں گا۔ چنا نچراس نے ای
کہا گر آپ کو اپنے خصوصی اختیارات کی بنا پر توش دوں گا۔ چنا نچراس نے ای
کہا گر آپ کو اپنے خصوصی اختیارات کی بنا پر توش دوں گا۔ چنا نچراس نے ایک کہا تو کہ دور کر این ہے جا دا تر کر کہا کہ کہا کہ کہا گر کہا کہا گر گر کی کہا در انہیں فرمایا۔
دی گی اور اس پر حضرت بیش گئے ۔ ان تمام اٹھا لیف کے باوجود فرینہ وجاد آزادی کو

### کھانے میں پرکت:

حضرت مولانا عبدالسيع صاحب مدرس دارالعلوم ديويند في مقلوة شريف كورس كورس كودران كاب المجر ات كيفهن على حضرت كا ايك واقد فتم كها كر سنايا -اس موقع پرسوت زياده طالب علم موجود في -انبول في بيان قربايا كه بش في ايك روز حضرت مدتى رحمة الله طيرى دورت كى -انفاق سے اس وقت مهمان تموز سے في حضرت في دورت أبول قربان محمان موز سے في حضرت في معمان اور الله معمانوں كو الكر تشريف في اي وقت آباتو مهمانوں كو الكر تشريف في اي اور جمع عليموه في كورت و يكورت في ايا اور جمع عليموه في حضرت و كيد كر في معمانوں كو المحمون فرباليا اور جمع عليموه في حضرت و كيد كر في مينون فرباليا اور جمع عليموه في حضرت في مينون فرباليا اور جمع عليموه في حضرت في اور انتظام كرلوں - حضرت في

فر مایا ، یکی کھانا کافی موجائے گا۔ آپ کے ارشاد کے مطابق تمام روئی اور ترکاری
آپ کے پاس لاکرر کھ دی گئی اورروٹیوں پر کیڑ اڈھک دیا گیا۔ اب حضرت شخ نے
اپنے ہاتھ سے نکال کر کھانا دینا شروع کیا۔ وہی کھانا کافی ہو گیا۔ کھر والوں نے بھی
کھالیا اور کھی تھی میا۔

ايتاروقرباني:

فيخ العرب والعجم كامعمول تفاكرعثاك بعدس باره بي تك حديث كاسب سے بوی مہتم بالثان كتاب بخارى شريف كاورى ديج فيے مولانا فيض اللدلالثين ا تھانے پر مامور تھے۔ان کا بیان ہے کہ ایک دات آپ نصف شب کومردی کے موسم بیں مہمان خانہ بی تشریف لائے ۔ ویکھا کہ آیک خشتہ حال مہمان ہوسیدہ كيرك بين ملوس جارياكي يربيش بين -حضرت رحمة الله عليه في مايا ان س یوچیس کہ کیوں بیٹے ہیں؟ اور پرخودی جا کر پوچھا تواس مہمان نے جواب دیا کہ سمسی صاحب نے مجھے دسترخوان ہے اٹھا دیا ہے اور میرے یاس لحاف بھی نہیں ہے۔ حضرت پراس کا بڑا اثر ہوااور بار باران دستر خوان سے اتھائے والے کا نام به جما كمرية نه چلانوراً الدرتشريف لے محت اور كمانا لے كرخود بابرتشريف لائے۔ جب تک اس مہمان نے کھانائین کھایا آپ یا ہریں چینے رہے۔سارے مہمان اور ابل خانه سو بيكے نتے \_حضرت اندر مجئة اور اپنا بستر اٹھالائے \_اس كو بچھا ديا اورخود ساری رات عیا اوڑ مرکز ار دی ۔مولانا قیش اللہ کا بیان ہے کہ یس نے بہت اصرار کیا اور جایا کہ اپنا بستر لے آؤں اور حضرت آرام فرمائیں مکراس پیکرسنت نے اس کو کوارانہ کیا۔

استفامت:

ا كي مرتبه معزت نے فرما يا كر سياى اختلاقات كى وجه سے علما ميں ترك تعلق نه



آپ حضرت مولانا محریکی صاحب شخ الحدیث درسد مظاہر العلوم سہار نہور کے فرز عدار جمنداور حضرت مولانا محدالیاں میں ہے الحدیث بین جماعت کے بینیج ہیں۔
آپ اا رمضان المبارک ۱۳۱۵ ہو کا عرصلہ میں پیدا ہوئے۔ اول تا آخرتمام تعلیم مدرسہ مظاہر العلوم سہار نبور میں حاصل کی۔۱۳۲۳ ہیں دورہ حدیث کر کے سند فراغت حاصل کی۔۱۳۲۳ ہیں دورہ حدیث کر کے سند فراغت حاصل کی۔آپ کے اسانڈہ میں حضرت اقدیں مولانا خلیل احمد سہار نبوری، آپ کے والد کرای حضرت مولانا محدیث محدرت مولانا محدالیات ، حضرت مولانا فلام الحدالیات ، حضرت مولانا محدالیات ، حضرت مولانا محدالیات ، حضرت مولانا محدالیات ، حضرت مولانا فلام الحدیث کا بین۔

فراغت تعلیم کے بعد مظاہر العلوم سیار نیوریس ہی مدرس مقرر ہوئے اور بہت جلدا پی اعلی صلاحیت کی وجہ سے صدر مدرس مقرر ہوئے۔ حضرت اقدس مولا ناخلیل احمد سہار نیوری میں ہیں ہے آپ کوشنخ الحمد ہے کا خطاب عطا فر مایا۔ آپ نے روحانی اور اصلاحی تعلق حضرت مولا ناخلیل احمد صاحب قدس سرا سے قائم فر مایا اور علم ظاہر کے ساتھ ساتھ ما باطن میں بھی خوب فیض حاصل کیا اور خلافت سے تو ازے مے ہے۔

حضرت سہار نپوری کے وقات بعد حضرت مولانا شاہ عبدالقادر رائپوری سے تعلق قائم کیا اور ان سے بھی خلافت حاصل کی۔ ساری زعر کی ورس و تدریس اور تبلغ و اصلاح میں بسرکی۔ آپ ایک بوے عالم باعمل ، تبتع سنت اور تن وصدافت کا پیکر سفتے۔ تواضع وا کساری میں اسلاف کی عظیم باوگار تھے۔ بوے بوے علاء آپ کے تخری و مرید ہے۔ آپ نے بہت می شاہکار کتب تصنیف کیس جوعلاء اور عوام میں بہت مقبول ہو تیں۔ آپ نے بہت می شاہکار کتب تصنیف کیس جوعلاء اور عوام میں بہت مقبول ہو تیں۔ آپ نے دید منورہ میں گزارے۔ آٹری ون آپ نے مدید منورہ میں گزارے۔ آپ نے مدید منورہ میں مونون ہوئے۔

# حضرت كنگوى معلق يسامحبت:

-4

### بجول کی تربیت:

اس زمانے کے بزرگ بچوں کی اظلاقی تربیت اور ان کی وجنی نشو ونما کے لئے بعض خاص فتم کے طریقے افتیار کرتے تھے۔ مولانا بھی صاحب کو خاص طور پراس کا اجتمام تھا۔ شخ الحدیث نے قرمایا کہ ایک مرجبہ جب بھری عمر 13 سال تھی، والد صاحب نے کا عملہ بھیجنے کا وعدہ فرمایا۔ بی خوشی کے مارے پھو لے نیس ساتا تھا۔ وہاں جانے کے لئے دن گئے لگا اور عید کے چاعی طرح اس کا انتظار کرنے لگا۔ پھر دن کے بعد والد صاحب نے بیارا دہ ماتوی قرما دیا۔ بھے اس پر تجب بھی ہوا اور پھر دن کے بعد والد صاحب نے بیارا دہ ماتوی قرما دیا۔ بھے اس پر تجب بھی ہوا اور طلال بھی۔ ایک روز فرمایا کہ تھے کا عرصلہ جانے کی بے حد فوشی تھی اور تھے پر اس کا شوق اتنا عالب آگیا کہ بیس نے اس وجہ سے اس کو ماتوی کر دیا کیونکہ اس پر اتنا خوش ہونا اور اس کا انتا شوق وار مان رکھنا تھیک تھیں ہے۔

# زندگی بھر کی مصروفیت:

حضرت الله الحديث كوالد محرم في سات يرس كى عمر بين قرآن باك حفظ كرليا تفاليكن في كسات يرس كى عمر تك بيم الله بحى فيس بوتى \_اسعر تك تعليم شروع نه بوف في اسعر تك تعليم شروع نه بوف في والدان كرية و فا فظاء قرآن في البول في بزرگول كو تجب تفار دادى صاحبه جوكه خود حا فظاء قرآن فيس انبول في اي لائق فرز هر سايك دفعه فرما يا " ديني اولادك محبت بن اند سطيمين بوت ، توفي قوسات يرس كى عمر بن قرآن حفظ كرليا تفاء بيا تنابوا بن اند سطيمين بوت ، توفي قوسات يرس كى عمر بن قرآن حفظ كرليا تفاء بيا تنابوا بنال بحرر با به آخراس سے جوت كفوائ كايا كيا كرائي كان؟ مولانا يكي رحمة الله عليه في دائده صاحب كى اس بات كے جواب بن فرما يا " حب تك كھيانا به اس كو كھيل ليند و تبحث بين كوليا تا يكي ارحمة الله كھيل ليند و تبحث بين دان بيكولون مرد سے گاتو قبر بين جاكرى دم لے گا"۔

## قرآن مجيد كي تلاوت:

قرآن مجيدكا حفظ كرنااس خاعدان كاخصوصى شعارا ورتعليم كايبلاضرورى مرمله تها\_اس كےمطابق حفظ كاسلىلىشروع كراياميا \_مولانا محد يحي صاحب كاتعليم و تربیت کا نرالا ہی دستورتھا۔ وہ ایک صفحہ کاسین دے دیتے اور فرماتے کہ اس کوسو مرجبہ پڑھاد پھر دن بحرچیٹی ہے۔ فطرت انسانی اور نقاضائے عمرے بڑے بڑے ہونہار بیج بھی منتقل نہیں ہوتے۔ شیخ فرماتے کہ جھے اندازہ نہیں تفا کہ ایک صفحہ سو مرجبہ پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے۔ میں بہت جلدی آ کر کھدویتا کہ سومرجبہ پڑھ لیا۔ والدصاحب اس برزياده جرح قدح نفرمات تقدا كلے دن كاسبق يادكرنے كے بعدة كركبتا كدكل توبس ايے بى يرحافقاء آج تھيك تھيك مومرتبہ يرحاب -فر مائے کہ آج کے بچ کی حقیقت تو کل معلوم ہوگی ۔سہار نپور آ جانے اور عربی شروع ہوجائے کے بعد بھی بی سے موتا تھا کہ ایک یارہ کو اتنی مرجبہ برد صاف مغرب کے بعدا یک مهاحب اس کوسنتے تھے، اس میں خوب غلطیال تکلی تھیں ۔ اس پرسہار نپور كمشهور وكيل مولوى عيدالله جان صاحب في جن كواس خاندان سے بدا م راتعلق تفاء مولانا محر يحي ساحب سے ايك روز كها كه زكريا كوتو قرآن يا و نہیں ۔ مولانا نے بڑے اطمینان سے فرمایا کہ باں اسے قرآن بالکل یاد نہیں ۔ انہوں نے جیران ہوکر کہا کہ کیا بات ہے؟ حضرت والدصاحب نے فرما یا کہا ہے عربحر کرنا ہی کیا ہے؟ قرآن بی پڑھنا ہے یا دہوجائے گا۔

#### ا کا برسے محبت:

مولانا محریمی ساحب کی تربیت کے نرالے اعداز اور ان کی ذبانت اور سلامت نہم کے جیب واقعات ہیں۔ایک دفعہ جب شخ کی فقد کی تعلیم شروع ہو کی تو اس افتاح کے موقع پرمولانا نے فی کوئیں روپے انجام کے طور پرعطا قرباہے کہ اکا بر گرارشاد قربایا کہ ان کا کیا کرد گے؟ فی نے جواب دیا کہ بھراتی جا ہتا ہے کہ اکا بر اربحہ حضرت مولانا فلیل اجربہار بودی ،حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ دیو بندی ، حضرت مولانا مبدالقا در دائیوں کی ،حضرت اقدس تھا توی رحمۃ اللہ علیہ کی فدمت میں پانچ پانچ روپے کی مشائی پیش کروں۔ بوی مسرت کے ساتھ اس کی تصویب فرمائی۔ پھر دریا فت قربایا کہ کون کی مشائی ؟ شخ نے متخرق مشائیوں کے نام لئے۔ فرمایا لا حول و لا قوق ان بیس ہے کون ایسا ہے جومشائی کھائے گا؟ تہاری فاطر ایک آ دھ کھڑا چکھ لیس کے اور باتی سب دوسرول کی غزر ہوجائے گی۔ ایسا کروکہ پانچ روپے کی معری خرید کر حضرت کی فدمت بیس پیش کردوا کی مہید تک تہاری بی بانچ روپے کی معری خرید کر حضرت کی فدمت بیس پیش کردوا کی مہید تک تہاری بی معری کی جائے توش فرما کی سے ۔ چنا نچھیل کی گئے۔ این سب حضرات نے بری مسرت سے قول فرما کردوا کی دوبے ان سب حضرات نے بری مسرت سے قول فرما کردوا کی دوبات کی دوبے ان سب حضرات نے بری

تغليمي انهاك:

مدرسہ بی کی مسجد بیل جعد ہوتا تھا اور مدرمہ کے بیت الخلایس ایک دوجوتے جو کسی کے پرانے ہو جاتے ہے جو کسی کے پرانے ہو جاتے ہے جو ایسی تک دستور چلا آ رہا ہے۔ بیت الخلاء کے لئے وہی پرانے جوتے استعال کر لیتا تھا بھے کسی بھی اور مشرورت کے واسطے مدرسہ کے دروازہ سے شرورت کے واسطے مدرسہ کے دروازہ سے شرقیا ہرقدم رکھتا پڑا اور نہ بی جوتے کی

منرورت ہوگی۔

### د نیاسے بے رغبتی:

حضرت بین کو جا تکام یا ڈھا کہ کے عدر مدھالیہ سے بینی الحدیث کے منصب کی چیش کش ہوئی ۔ جس کی بارہ سورو یے بیخواہ تھی اور معرف ترفیری شریف اور بخاری شریف پڑھا تھی ۔ بہلے خط آیا، پھرار جنٹ تارآیا کہ خط کے جواب کا سخت انتظار ہے۔ جین فرماتے ہیں کہ تاریکے جواب بھی تو بھی نے صرف بدلکھ دیا کہ معذوری ہے۔ خط بھی مفصل کھا کہ جن ووستوں نے بیرانام آپ کو دیا ہے، انہوں نے محسن محسن تھن سے کام لے کر قلط روایات پہنچائی ہیں۔ بینا کارواس کا اللّ نہیں ہے۔

# ایثاری انتبا:

حعزت کے ایار کا آیک جیرت اگیز واقعہ جواس زبانہ کے لحاظ سے نا قابل قیاس اور بہت سے لوگوں کے لئے نا قابل یفین ہوگا دہ ہے کہ ایک ایسے ہزرگ عالم کے انقال پر کہ جن کے ماتھ ل کرفیج نے بہت عرصہ کام کیا تھا، ورجن سے پچھ تلمذ کا رشتہ بھی تھا، جب ان کے ترکہ گفتیم کے وقت اور قرض کے تصفیہ کے لئے ان کی ورفاء اور اہل تعلق بچے ہوئے تو ورفائے قرض کی اوا جی کا ذمہ لینے سے جو عالی اپنے بڑار کی مقد ارش تھا، صاف معقدت کروی۔ شخ نے ہے تکاف اس کوا پنے ذمہ لیا اورا وافر مادیا۔

# مجلس شعر وخن:

حصرت کا شعری واوئی ڈون نہایت یا کیزہ اورلطیف تھا۔ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرحبہ آغاز جوائی میں ایک دوسرے تھیے میں شب کو جانا ہوا۔ وہاں کچھ بے بھلف دوست جمع تھے۔ وہاں عشا کے بعد بہیت بازی شروع ہوئی جو 

## تصنيف وتاليف كاذوق:

درس و تذریس کے انہا کے ، ذکر ونوافل کی بیکسوڈی ، مہمانوں کی کشرت اور وارد بن وصادر بن کے ہجوم کے یا وجود شخ کی طبیعت بیں شروع ہی سے تصنیفی ذوق اور تخریری کام بیں انہاک ود بیت تھا۔ اور جب پہلی وفد مفکلو ہ پڑھا رہے شے تو اور جب پہلی وفد مفکلو ہ پڑھا رہے شے تو مورد کے اور کا دن کی شب بیل 12 رہے تھا الوواع پر کھٹا شروع کیا اور ایک وان ڈیڑھ رات بیل شنہ کی میں کو بورا کرایا۔

# مال سے بی انقطاع:

حطرت نیخ قرماتے ہیں ، بیری عمر تین چارسال کی تھی ، اہمی اچھی طرح سے
چانا ہمی نیں سیکھا تھا ، سارا منظر خوب یا دہاورا لی یا تیں اوقع فی الذہن ہوا کرتی
ہیں ۔ بیری والد و نوراللہ مرقد معا کو جھے سے عشق تھا۔ ما دَل کو بیٹوں سے محبت تو ہوا ہی
کرتی ہے کر چھنی محبت ان کو جھے سے تھی اللہ ان کو بہت بلند ور ہے عطا فربائے۔ اس
وقت انہوں نے میرے لئے ایک بہت ہی خوبصورت چھوٹا سا تکیہ سیا تھا۔ وہ ایک
بالشت چوڑا اور ڈیڑھ یا لشت لمبا تھا اس کی بیسے بھی بھی بھی تھوٹوں کا۔ اس کے
اور کو یہ شہد، کو کھرو، کران بہت وغیرہ بھی یکی بھی جھی تیں بھولوں گا۔ اس کے
اور کو یہ شہد، کو کھرو، کران بہت وغیرہ بھی یکی جھی ہڑا ہوا تھا۔ یہ کال قد کا فلا ف اور
اس کے اور ہسفید جائی کا جمال بہت ہی خوشما لگتا تھا۔ وہ جھے اتنا محبوب تھا کہ بجائے
سرکے نیچے رکھنے کے اسے میں اسے سینے کے اور پر رکھتا تھا۔ بھی اس کو بیار کرتا ، بھی

سینے سے چیٹایا کرتا۔ والد صاحب نے آ واز دے کر قربایا کہ ذکریا! بھے تکیہ دے دو۔ بھے پدری مجت نے جوش مارا اور اسپے نزو یک اعتابی ایتا راور کویا دل بیش کر دینے کی نبیت سے میں نے کہا '' میں اپنا تکیہ لے آ دُل '' آ قربایا کہ ادھر آ دُل میں اپنا تکیہ لے آ دُل '' آ قربایا کہ ادھر آ دُل میں اغتیا کی دوق وشوق میں کہ ایا جان اس تیاز متدی اور سعادت مندی پر بہت خوش موں کے ، دوڑ اہوا گیا۔ انہوں نے یا کی ہاتھ سے مرد دونوں ہاتھ پکڑے اور دائنے ہاتھ سے مد پر ایسا زور سے تھیٹر رسید کیا کہ آج تک تو اس کی لذت نہیں کہولا۔ اور مرتے وقت تک امیر نہیں کہ بھولونگا اور ایول قربایا کہ '' ابھی سے باپ کے بال پر یوں کہتا ہے کہ اپنالا دُل ، کھی کہا کہ ہی کہنا کہ اپنالا دُل '' ۔ انشکا ہی فضل وکرم ہا ورشن اس کا ہی لطف واحسان ہے کہ اس کے بعد جب بھی ہے واقعہ یاد آ جا تا ہے اور میں میر میمون پڑت ہوتا چلا جا تا ہے کہ اپنا تو اس ویا میں کوئی مال نہیں ہے دور اللہ کا شکر ہے کہ دن بدن میر میمون پڑت ہوتا چلا جا تا ہے کہ اپنا تو اس ویا میں کوئی مال نہیں ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ دن بدن بدن میر میمون پڑت ہوتا چلا جا تا ہے کہ اپنا تو اس ویا میں کوئی مال نہیں ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ دن بدن بدن میر میں بی ہوتا جا رہا ہے۔

## تبلیغی احباب سے محبت:

حضرت فی الحدیث میں ہے۔ ہیں ہیا ہوں اور دومرے مہانوں کی مدارات میں ذرہ برابر فرق بین آئے دیے ہے۔ ہرایک کی چائے اور طعام کا خیال رکھنا اور ہرایک سے نہا بت تیا ک سے ملتا آپ کا خصوصی جو ہر تھا۔ ایک مرتبہ ایک تبلینی بھائی نے مصافحہ کیا اور دھا کے لئے موش کیا تو فرمایا ، بھائی! آپ لوگ بڑا کام کررہے ہیں ، دین کے لئے ادھرادھر مارے مارے پھرتے ہیں ، میرا کیا ہے ہیں یہاں ایک بی جگرتے ہیں ، میرا کیا ہے ہیں یہاں ایک بی جگرہے ہیں ، میرا کیا ہے ہیں یہاں ایک بی جگرہے ہیں ، میرا کیا ہے ہیں یہاں ایک بی جگرہے ہیں ، میرا کیا ہے ہیں ایک ایک ہیں ہے کہ دھا کریں۔

ایک مرتبدایک تبلیقی بھائی نے مجت سے دوروپے چیش کے آپ نے ہاتھ مھینے ایا اور فرمایا، ہر گزنیس ۔ آپ صغرات اللہ کی راہ میں تکلتے ہیں جھے بی آپ معزات کی مدوکر ناچاہے معزات کی محدمت کی مددکرنا چاہے نہ دید کہ آپ میری مدوکریں۔ میں آپ معزات کی محدمت

خبیس کریا تا۔

## تفوي كي مثال:

معرت فی نے خودا سے والد ماجد فورالله مرفقہ کے بارے ش کھا ہے کہ میرے والد صاحب قدس مرہ کے زمانے شی مدرسہ کا مطبخ جاری نہیں ہوا تھا۔ مدرسہ کے قریب کسی طیاخ کی دوکان تھی ، گھر والوں کے نہ ہوئے کے زمانے میں جائے مسجد کے قریب کی طیاخ کی دکان سے کھانا آ یا کرتا تھا۔ مردی کے میں جائے مسجد کے قریب کی ایک طیاخ کی دکان سے کھانا آ یا کرتا تھا۔ مردی کے زمانے میں وہاں سے آتے آتے تصوصاً شام کو شینڈا کھانا ہو جاتا تھا تو سالن کے برتن کو مدرسہ کی مسجد کے جمام کے سامنے رکھوا دیتے تھے۔ اس کی تیش سے دہ تھوڑی دیر میں گرم ہو جاتا تھا تو برقرما کر دو تین روپے ہرماہ چندہ میں واقل قرمایا کر سے سے کے مدرسہ کی آگے۔

### تصوف وسلوك كي حقيقت:

ایک مرتبہ صرت اللہ کانك تو اللہ عث رحمۃ اللہ علیا و پراپی كرے بى تہا ہے مشول عقد مولوى تعیر نے او پر جا كركیا كرديكس احرارا ئے ہیں۔ دائے پورجار ہے ہیں، صرف مصافحہ كرنا ہے۔ حضرت آئے نے قرایا كہ جلدى بلا دے۔ مرحوم او پر چڑھ اورز ہے پر چڑھة بى سلام كے بعد مصافحہ كے لئے ہاتھ بوھا كركیا، رائے پورجار ہا بول اورا كي سوال آپ ہے كركے جا رہا ہول۔ پرسول ميے بى واپسى ہے اس كا جواب واپسى ہے اس كا حضرت آئے رحمۃ اللہ على اور اللہ ہے؟ اس كی حقیقت كیا ہے؟ حضرت آئے رحمۃ الله على اللہ ہے اللہ كانك تو او ہا ہا الاهمال بالديات سے ہوتی ہے اورا بہا مان الاهمال بالديات سے ہوتی ہے اورا بہا مان محسول ہا لديات سے ہوتی ہے اورا بہا مان الاحمال بالديات سے ہوتی ہے اورا بہا مان تعجد الله كانك تو او ہے۔ اس كوئيست كتے ہیں ، اس كو يا دواشت كتے ہیں اورائی اورائی

کو حضوری کہتے ہیں۔

س حضوری گزی خوای از و خاتف مشو حافظ منسوری گزی خوای از و خاتف مشو حافظ منی ما تلق من تموی درخ الدینا و ابلها حضرت فی ما تلق من تموی ما درج الدینا و ابلها معرت فی کیا مولوی صاحب اسارے پایژای لئے بیلے جاتے ہیں، ذکر بالجر بھی اور جائے وارجس کواللہ جن شانہ کی بھی طرح سے بید دولت عطا کردے اس کوکین بھی اور جائے کی ضرورت نہیں۔

## مرشدی تنبیه:

حضرت فی الحدیث مولانا ذکر یارجمۃ الله طیہ فرماتے ہیں کد مدید منورہ پاک
کے قیام ہیں جب بینا کارہ بذل کھا کرتا تھا اور می کی جائے بعدے مسلسل چو تھنے
حضرت کی خدمت ہیں حاضری ہوتی تو ایک مرتبہ بینا بکارہ ٹا پاک ،سید کاربذل کھنے
ہوئے نہ معلوم کن کن خرافات اور وائی تباقی خیالات ہیں مستفرق تھا۔ میرے
حضرت قدس مرہ نے عبارت کھواتے ہوئے نہایت تک و تیز لیجے ہیں ارشا وفر مایا ''
من بنومشغول و تو باعر و ذید''۔ ہیں صفرت کے اس ارشاد پر بسینہ بسینہ ہو کیا اور میرا

### حضرت اقدس تفانوی میشید کاارشاد:

تحکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تفانوی رحمة الله علی بارے میں حضرت شیخ ارشاد قرماتے ہیں کہ جھے اس کا بیزاقتن رہتا تھا کہ تھانہ بھون میں رہنے ہوئے اس کا بیزاقتن رہتا تھا کہ تھانہ بھون میں رہنے ہوئے ہی حضرت کی خدمت میں حاضری کا وفت نہیں ملتا تھا۔ میں نے ایک مرتبہ بہت قانوی شائلتا ہے۔ میں نے ایک مرتبہ بہت دور دور سے ماضر ہوتے ہیں تیکن بہت دور دور سے حاضر ہوتے ہیں تیکن بہت دور دور سے حاضر ہوتے ہیں تیکن بہت اور دور سے

تفاقی مین کان مرحت قربایا کر میری مسرت کے لئے مرت کانی کے ۔ آپ اس کا آپ بالکل گرمت کریں۔ آپ اکر چریری مجلس میں نہیں ہوئے گریں ماحب!اس کا آپ بالکل گرمت کریں۔ آپ اگر چریری مجلس میں نہیں ہوئے گریں ظیرے مصر تک آپ بی کی مجلس میں دہتا ہوں۔ میں دہتا ہوں۔ میں باربار آپ کو دیکھا رہتا ہوں اور دھک کرتا ہوں کہ کام تو ہوں ہوتا ہے۔ میں آپ کوظیرے مصر تک اور آتی ہے مرافعاتے ہیں دیکھا۔
ممکلو قاشر بیف کا آٹ ما ڈ:

حضرت فی این آم و المحافی القصد خودی بیان قراح بین که 7 محرم الحرام 1332 حدورت فی این که 7 محرم الحرام 1332 حدور کی نماز کے بعد میری محکولا شریف شروع ہوئی۔ والدصاحب رحمت الشعلیہ نے خودی ظهر کی امامت بھی کی تھی کہاس زمانے شی نماز آپ بی پڑھاتے ۔ نماز کے بعد شمل فرما یا اور دور کھت قماز نقل پڑھی۔ ہمر میری طرف متوجہ ہوکر محکولا اشریف کی ہم اللہ اور دطر بھے سے پڑھوا یا اور اس کے بعد قبلہ کی طرف متوجہ ہوکر پندرہ بیس منٹ تک بہت وہا تھی ۔ بھے بیس معلوم کہ کیا کیا وہا کی ماتھ بھے مرف ایک متحب سے شروع ہوا ہے اس کے ماتھ بھے مرف ایک واب تا کہ یا اللہ! واب کی ماتھ بھے مرف تک باوجود مدین یا کی کا سلملہ بہت وہ سے شروع ہوا ہے اس کے ماتھ بھے مرف تک باوجود واب تا رکھی اور سینات کے باوجود واب تا ہے اللہ کفتل سے کوئی ایسا الی تجہ لیت مطافر قرمائی کہ 1332 ھے سے 1390 ھوک اللہ کفتل سے کوئی ایسا در بین گرز را کہ جس میں صدیت یا کی کا مشخلہ شد ہا ہو۔

# اكابركى راحت كاخيال:

ایک مرتبہ سیار پور می تبلیق ماعت کا اجھا کا مور ہاتھا تو حضرت می الملیلات الما کے معترت کی الملیلات کے الملیلات کے معترت می اجون کا مہیندہ مری کی کے معترت می اجون کا مہیندہ مری کی

شدت بھی ہے اور جارے ہاں واحت کی کوئی جگریں ، اور بیر بیلی والے وات کو جلے بیلی تعوزی ویر کے لئے (پر کست کے واسطے) شرکت کی خواہش اور درخواست جھے سے کرائیں گے۔ پرسوں جلے ختم جو جائے گا۔ ظہر کے وقت بی اور حزیز بوسف رائے بور حاضر ہون گے۔ دو دن تک رائے بور سے ہر آئے والے سے سختا رہا کہ حضرت اقدی نے خوب دوائیں ویں اور ہرآئے والے سے سختا رہا کہ حضرت اقدی نے خوب دوائیں ویں اور ہرآئے والے سے فرماتے کہ براتو (سہار ٹیور بیل) دو دن قیام کا ارادہ تھا کر شخ نہ مانا۔ عبد اس کا نام ہے۔ بری واحت کو ایکی خواہش پر عالب کر کے رکھا اللہ تعالی بہت بیندور ہے عطافر مائے ، اللہ تعالی ان کوئی ایسی بی واحت وے۔

#### ا كايركاتفوى:

مظاہرالعلوم کا جب سالات جلسہ وتا تھا تو اکا ہدر سین وطازین بیل سے کی و جلسہ کا کھانا کھاتے یا چائے چیے جیل و کھا جاتا تھا۔ جملہ مدر سین حضرات وقت طفع پر اپنا کھانا کھاتے تھے۔ البتہ حضرت مولاتا تلیل احمد سہار تپوری قدس سرہ مہمانوں کے ساتھ کھاتے تھے۔ لین حضرت کے مکان سے دس بارہ آ دمیوں کا کھانا آتا تھا جو متفرق مہمانوں کے سامنے رکھ دیا جاتا تھا۔ اس بیل سے حضرت توش فرماتے تھے۔ مولانا عنایت البی مہتم مدرسہ شب وروز مدرسہ کے اندر رہتے تھے آپ ظہر کے وقت اور رات کو یارہ بے اپنے دفتر کے کوئے بیل بیٹھ کر اپنا شمنڈ اازر معمولی کھانا تنہا کھا۔ تے تھے۔

مولاناظهورالی صاحب مدس مدس مدساس زمانے بین مطبخ کے پینظم ہوتے ہتے الکین سالن چاول وغیرہ کا نمک کئی طالب علم سے چکھواتے ہتے ، تو دہیں تکھتے ہتے ۔ جب وقت ملا ایخ کھر جا کر کھانا کھاتے ہتے۔ ان سب احتیاطوں کے باوجود حضرت مہار نیوری قدس مروجب مستقل قیام کے ادادہ سے تجاز تحریف لے محالا

ا پنا ذاتی کتب خانہ بیر فرا کر عدر سر کے لئے وقف کر گئے تھے کہ نہ معلوم عدر سر کے کتے حقوق ذمہ رہ گئے ہوں۔

### بجزوا کساري:

خوال 1333 میں جب حضرت اقدی سیار پیوری تجاز مقدی میں طویل قیام کے ارادے سے جارہ بے تھا در بکٹر ت لوگ بیعت ہور ہے تھا تو حضرت فی الحدیث ذکر یا المالی ہے۔ ان سے بیعت ہونے کا ارادہ کر لیا آپ نے اپنے مر لی و الحدیث ذکر یا المالی ہے ان سے بیعت ہونے کا ارادہ کر لیا آپ نے اپنے مر لی و آٹا حضرت سیار پوری المالیہ سے درخواست کی کہ جھے بیعت قرمالیں۔ اس پر حضرت نے ارشاد قرمالیا کہ جب مخرب کے بعد تو افل سے قارغ ہو جاؤں تو معارت نے ارشاد قرمالیا کہ جب مخرب کے بعد تو افل سے قارغ ہو جاؤں تو کے جانا۔ اس کے بعد بیعت ہوگئے۔

حضرت اقدس سیار نیوری الا الله فی بین استهام سے چاروں سلسلول یمی بیعت وارشادی آپ کواجازت مرحت قرمائی اور اپنے سرے محامدا تار کر حضرت فی الاسلام موالا تا مد فی رحمت الله طید کے براور کلال حضرت موالا تا سید احر فیض آبادی الاتی الله که کودیا تا کدوه حضرت الله طید کے برا پر یا عدوی ۔ جب وه محامد سر پر باعد حالی او شخ کی شدت کر میدسے چھیل لکل کئیں ۔ حضرت بیرومرشد سیار نیوری باعد حالی آبادی الاتی کی شدت کر میدسے چھیل لکل کئیں ۔ حضرت بیرومرشد سیار نیوری مجمی آبریده ہوگئے ۔ حضرت شاہ حبدالقا وررائے ہوری اللائل اس موقع پر بھی موجود شخا وران کواس پورے واقعہ کی اطلاع بی تھی ۔ ہندوستان میں تشہیر ہوجانے کے خواب سے حضرت رائے ہوری کے یا دس بکر سے اوران سے خوف سے حضرت رائیو ری الائل کی کراس اجازت و خلافت کی اطلاع نہ کریں محرصت رائیو ری الائل اللہ کہ کراس اجازت و خلافت کی اطلاع نہ کریں مرحضرت رائیو ری الائل اللہ کہ کراس اجازت و خلافت کی اطلاع نہ کریں مرحضرت رائیو ری الائل کے اور ای کے افغا پر تیار نہ ہو سکے اور آپ کے کراس اجازت و خلافت کی اطلاع نہ در لیے اس کی شعیر ہوگئی ۔ پھر بھی صفرت کی الحدیث الائل کے بعد الیہ کی خرمہ تک بیعت لینے در لیے اس کی تشہیر ہوگئی ۔ پھر بھی صفرت کی الحدیث اللائے تی مدیک بیعت لینے در لیے اس کی تشہیر ہوگئی ۔ پھر بھی صفرت کی الحدیث اللائل نہ در سے پہلوتی فرماتے در ہے۔

#### فقروفاقه:

حضرت فی الحدیث بین الله بین بین الله بیان قرمات بین که جارے اکا برواسلاف نے کیسے اقلاس و فقر اور مبر و فیکر کے ساتھ دیدگی گزاری ۔ اس سلسلہ بی ایپ بہا جان معزرت مولا تا محد البی بین بیا جان خوراللہ کے بارے بی قرماتے بی کہ بمرے بہا جان نوراللہ نے بی حصارت مولا تا محد البی مرتبہ کارڈ لکھا کہ کی ون سے تم کوا بک ضروری تعل لکھنے کا نقاضا تھا کر میرے باس کوئی بیر جیس نقاقرض لینے کودل نہ جا با۔ آج اللہ نے بیرے عطا فرمائے بیں تو تم کوشلکھ رہا ہوں۔

# درس مديث كي يابندي:

حضرت فی الحدیث الملائی بیعت انهاک ودلوزی اور نشاط وسرگری کے ساتھ حدیث کا درس دیا کرتے نقے۔ آپ کے ایک شاگر دوشید قربات ہیں ایک بار موسلا دھار بارش ہوری تھی ۔ تمام سرگول پر گھشوں گھشوں یا فی مجرر ہا۔ تھا ہیں سوج رہا تھا کہ بارش کا زور ختم ہوتو سبق ہیں حاضر ہول ۔ حضرت مولا نا اسعد اللہ اس وقت دفتر نظامت ہیں تشریف رکھتے تھے۔ ہیں نے ان سے دریا فت کیا کہ کیا حضرت فی الحدیث آج میں درس ہیں تشریف لے گئے ہول کے؟ انہوں نے قرمایا کہ اس طوفانی بارش میں تو بظام رشکل محسوں ہوتا ہے۔ باہر جا کرمعلوم کرلو۔ چنا نچہ ہیں نے دریا فت کر دروازے پر آ کر سائبان ہیں ہیٹھے ہوئے گئی فروشوں سے معلوم کیا۔ مدرسے دروازے پر آ کر سائبان ہیں ہیٹھے ہوئے گئی فروشوں سے معلوم کیا۔ دریا فت کرنے پر معلوم ہوا کہ حضرت تو ویر ہوئی تشریف لے گئے جب کہ حضرت دریا فت کرنے پر معلوم ہوا کہ حضرت تو ویر ہوئی تشریف لے گئے جب کہ حضرت کی دریا فت سے دارا لحدیث کی قاصلہ ذیا وہ ہے۔ سرشک پر یا تی بہہ رہا تھا۔ ہیں معلوم کیا ہوا تھا۔ ہیں وارا لحدیث میں حاضر ہوا۔ وہاں بیکی خائی ہوا تھی اور ا تدھرا چھایا ہوا تھا۔ میں حکم درس شروع ہو چکا تھا۔ ہیں چیکے سے بیٹھ گیا کہ مہا دا حضرت شن کی نظر پر گھر درس شروع ہو چکا تھا۔ ہیں چیکے سے بیٹھ گیا کہ مہا دا حضرت شن کی نظر پر گھر درس شروع ہو چکا تھا۔ ہیں چیکے سے بیٹھ گیا کہ مہا دا حضرت شن کی نظر پر گھر درس شروع ہو چکا تھا۔ ہیں چیکے سے بیٹھ گیا کہ مہا دا حضرت شن کی نظر پر گھر درس شروع ہو چکا تھا۔ ہیں چیکے سے بیٹھ گیا کہ مہا دا حضرت شن کی نظر پر گھر کیا تھا۔ ہیں چیکے سے بیٹھ گیا کہ مہا دا حضرت شن کی نظر پر کمان

جائے گرآپ نے ویچولیا اور قرمایا ، جائے ہو، کیے آیا ہوں؟ اپنے مکان سے روانہ ہوا تو ایک ہاتھ بیل اور قرمایا ، جائے مکان خص روانہ ہوا تو ایک ہاتھ بیل بختری میں جمتری مخص ۔ جوتے ہاتھ بیل ایسکی تھا نصف رائے تک آیا تو ایک رکشہ والا مل کیا اس نے ہا صرار جھے رکشہ پر سوار کر لیا اور یہاں پہنچانے کے بعد میرے بیروں اور یا جامہ کے شیاے حصہ کو دھویا بینا کا روس کر یائی یائی ہو گیا۔



حضرت مولانا اشرف على تقانوى ملاقة كى ولادت باسعادت 5 رئ الثانى 1280 ما 10 مول خائدانى اعتبارے آپ قاروتى النسل شخ بين اورا يك بهت بوے رئيس شخ عبد الحق صاحب تقانوى كے چشم و چراخ بين ۔ آپ كى پرورش بهت ناز و لاحت بين مولى اور قدرت نے آپ كو جيب مواج ہے توازا تھا۔ عربى كى ابتدائى كتابين مولانا فئ محرصاحب سے تقانہ بجون رو كر پوھين اور 1295 ھيں آپ حصول تعليم كيلے دارلعلوم و يو برئد تشريف لے محے اور 1301 ھيں فارغ التحسيل مولانا محمد في اور شين اسا تذوين صحرت مولانا محمد بينقوب نا نوتوئى ، مولانا محمد قاسم نا نوتوئى ، شخ البند مولانا محمود ألحن اور مولانا سيد احمد صاحب و غير و شائل محمد قاسم نا نوتوئى ، شخ البند مولانا محمود ألحن اور مولانا سيد احمد صاحب و غير و شائل

دارالعلوم دیوبندسے قارع التصیل ہوئے کے بعد آپ 1301 ھیں کانپور تشریف کے بعد آپ 1301 ھیں کانپور تشریف کے اور مدرسہ فیعل عام میں پڑھانا شروع کیا۔ چودہ سال تک وہاں درس و تذریس، افراء اور واعظ و تبلیغ کی خدمات سرانجام دیتے رہے۔ 1315 ھیں میں آپ کانپور سے تفائہ بھون واپس تشریف لانے اور حاتی امداد اللہ مہاجر کی کی

خافقاه کوآباد کیا اور آیک مدرسداشر فیدقائم کیاجهال آخردم تک دین علی اور روحانی خدمات سرانجام دسینز رہے۔

علوم ظاہری سے قارخ ہونے کے بعد آپ دل میں تزکیرہ باطن کی تڑپ پیدا ہوئی۔ آپ ابتداء ہی حضرت گنگوں سے بیعت ہونا چا جے تنے گر جب آپ کے والد ماجد جج پرتشریف لیے گوئی آپ ہی ہمراہ تنے اور کدمنظر پھنجی کر حضرت شخ العرب والحجم حاتی الما واللہ مباہر کی قدس مرہ کے خدام میں واطل ہو گئے اور شرف بیعت سے مشرف ہوئے۔ اور این کے تنقین کر وہ ذکر وقکر میں مشخول ہو گئے۔ ان بیعت سے مشرف ہوئے۔ اور این کے تنقین کر وہ ذکر وقکر میں مشخول ہو گئے۔ ان کے ذوق وشوق اور مزاج کو دیکھتے ہوئے حضرت حاتی صاحب فر ما یا کرتے ہے۔ ان بیاں اشرف علی پورے پورے میرے طریقہ پر ہے۔ اور جب حضرت حکیم الامت کی کوئی تحریر و کیلئے یا آخر پر سننے کا اقداق ہوتا تو خوش ہوکر فر یائے جز ایم اللہ تم نے تو میرے سینے کی شرح کردی۔

یوں تو چیٹم فلک نے بڑی بڑی عالم قاضل ہتیاں ، بڑے بڑے عابداور زاہد
انسان اور بڑے بڑے تقی و تبجد گزار بلاے اس خطارشی ہیں دیکھے ہوں گے گر
شریعت و طریقت کا ایسا حین احتراج شائد بی کی نے دیکھا ہو جیسے کہ آپ
ضھے۔ کوئی صرف عالم ہوتا ہے اور طریقت سے کورا ، کوئی بحض صوفی ہوتا ہے اور علوم
شرعیہ سے نا آشا۔ حضرت حکیم الامت ایک بی وقت میں صوفی بھی ہے ، عالم ب
بدل بھی ، روی عصر بھی شے اور رازی ء وقت بھی ۔ آپ نے جس طرح شریعت
طاہر و کو جہالت و صلالت کی تاریکیوں سے تکا لئے کا کام کیاائی طرح طریقت باطنہ
کو بھی افراط و تفریط کی بھول بھیوں سے تجات دلائی۔ وراصل حضرت تھا تو کی قدی سرو کے یہاں طریقت کا خلاصہ بھی تھا کہ انسان ہواور آ دمیت سکھو، چنا نچہ آپ
فرماتے ہے بھائی میں اپنی محفل کو بزرگوں کی محفل ٹیس بنانا چاہتا ، آ ومیوں کی محفل
بنانا چاہتا ہوں۔

اللہ تعالی نے معرت تھا توی شدید کو دور حاضر کے مجدد کے منصب پر فائز فرمایا تھا اس لئے معزت تھا توی نے مسلمانوں کے ہر شعبدہ زعمی میں بدھتے ہوئے انحطاط کو دیکھ کرسینکڑوں ہزاروں میل کا سفر طے کرکے اپنے مواعظ حسنہ مانوگات اور عام مجالس کے ذریعے لوگوں کو اپنی اصلاح کی طرف مترجہ کیاوہاں آ ہے اپنی مقنیفات کے ذریعے لوگوں کو اپنی اصلاح کی طرف مترجہ کیاوہاں آ ہے اپنی مقنیفات کے ذریعے حوام دخواص کی رہبری فرمائی اوران کو مجے دین سے آشنا کیا۔ نشر واشاعت کے اس دور میں معزب تھا توی کا بیا کی عظیم اورا تھا ذی کا رئامہ ہے کہ ڈیڑھ ہزار سے زائد تھا نیف آپ کے قلم سے رقم ہوئیں۔ ہرمل وقن کا رئامہ ہے کہ ڈیڑھ ہزار سے زائد تھا نیف آپ کے قلم سے رقم ہوئیں۔ ہرمل وقن میں اس کی نظیم مانا مشکل ہے۔

آپنہایت اطیف حزاج اور اصول وضواب کے پابکہ تھے۔ مزاج کے اعتبار سے آپ کو مرزا مظہر جان جاناں افنی کیا جا سکتا ہے۔ حقیقت سے ہے کہ اگر آپ منز تب المرزاج اور اصول وضواب کے پابٹد نہ ہوتے تو اصلاح مسلمین کے استے تھیم کارنا ہے اور ہزاروں تھنیف و تالیف کے کام کو ہرگز پائیہ تھیل تک نہ پہنچا گئے۔ بلا شہر آپ تھیم الامت اور مجد وطت تھے اور آپ نے ساری ذعری فدمت اسلام میں گزاری۔ آپ 1943 مال وار جب المرجب 1362 مطابق 20 جولائی 1943 مال وار قان ہے۔ ماری تا ہے کا میں کارنا ہے۔ ماری تا ہے کا میں کارنا ہے۔ المرجب المرجب کے مردی المان کی کے مردی سال کار میں کارنا ہے۔ المرجب المرجب کے مردی سال کی کے دولائی 1943 مال وار کے دولائی 1943 مال وار کے دولائی 1943 مال وار کی کے دولائی 1943 مال وار کی ہے۔ میں کارنا ہے۔ المرجب المرجب کی مردی سال کی ۔

تعليم وتهذيب:

حضرت فقانوی این الله نفسیات کے بوے ماہر تنے اور مدعیان تہذیب جدید سے منٹوں میں بد تہذیبی کا اقرار کرالینے میں اپناٹانی ندر کھتے تنے۔ آپ کی نامحواری ، نارامنی اور تختی اپنی ذات کے لئے نہیں ہوتی تھی بلکہ مناسب موقع پر تعلیم و تہذیب سے لئے ہوتی تھی اور آپ دعوی سے فرماتے تھے کہ جس کواسلامی تہذیب کے مقابلہ من اپن جدید تبدید بب کا دعوی مو یکیدون میرے پاس روکرو کیے لے۔اللہ تعالی کے مجروسہ پر کہتا ہوں کہ ان شاء اللہ تعالی خودی اس کے مندے کہاوا دوں گا کہ واقعی ہم بد تبذیب ہیں اور حقیقی تبذیب وہی ہے جس کی شریعت مقدسہ نے تعلیم فرمائی ہے۔

ایک دفدمظفر محسفر می آپ کوایک ایسے بی رئیس سے یالا ہرا جو بدے بے باک ، زبان دراز بہال تک کہ بڑے بڑے حکام ہے بھی ندڈرنے والے اور ان کے سامنے نہ جھکنے والے تھے۔ چونکہ ان کی عادت ہی الیمی بن چکی تھی اس لئے انہوں نے کوتاہ اندایش سے معترت سے بھی بے ڈھنگی یا تیں شروع کر دیں جس ے آ ب کواز حد تکلیف ہوئی۔ آ ب نے انہیں مناسب انفاظ میں تنبیہ بھی فرمائی مگر ریاست کے نشریس وہ کھے نہ محمد سکے۔ اور تو بت نا گواری تک پانچ منی ۔ حضرت نے انہیں مجلس سے اٹھ جائے کے لئے فرمایا محروہ بیٹے رہے۔ اس پر معزرت نے فرمایا كاكرا بنين المعت توين خودا تحدجا تا مول من الي خض كما تهديم تشين بعي موارانبیں کرتا۔ بس آ پ کا اتنا فرمانا تھا کدان پرالسی بیبت طاری ہوئی کددست بسة كين كلي محضرت! آب بينهرين شي خودى جلاجا تا موادر الحدكر جلے كئے ـ بعدازال انہوں نے حافظ مغیراحدے کیا کہ براتو عمر بحرکے لئے علاج ہوگیا۔ بس علماء اور ملازموں کو بہت ذکیل سمجھا کرتا تھا اب ہرا بیک مولوی اور ملا کا ا دب ولحاظ کرتا ہوں۔ بٹس بڑے بڑے حکام ہے بھی سرموب نہیں ہوتا اس روزمولا ناہے اتنا مرعوب ہوا کہ ڈانٹ پڑنے کے بعد ایک لفظ بھی میرے منہ سے لکل ہی نہ سکا۔

## ایک نواب کا اقرار بدتهذی:

ایک خاندانی متنزرہ ذی وجاہت ، رکیس اور تواپ نے مبلغ دوسور و پے مدر سہ دار العلوم تھانہ بھون کی امدا د کے لئے بیسچے جو کسی چتمرہ کے بغیر تو کلا علی انڈ حضرت کی سر پرتی اور گرانی بیل خاص خانقاہ کے اعد قائم تھا۔ اس عطید کے ساتھ انہوں نے تشریف آوری کی ورخواست بھی بھیج دی۔ صفرت نے بیاکھ کرروپ والیس کردیئے کہ اگر اس روپیہ کے ساتھ بلانے کی ورخواست نہ ہوتی تو مدرسہ کے لئے روپ لے روپ لے لئے جاتے۔ اب بیا اختال پیدا ہوتا ہے کہ شاید جھے کومتا ترکر نے کے لئے بیرتم بھیجی می ہے۔ آپ کی بیغرض نہ بھی لیکن میرے اوپر قطبی طور پراس کا بھی اثر ہوگا کہ بیس آزادی کے ساتھ اپنے آنے نہ آنے کہ عناتی دائے قائم نہ کرسکوں گا۔
کہ بیس آزادی کے ساتھ اپنے آنے نہ آنے کے حفاتی دائے قائم نہ کرسکوں گا۔
کیونکہ انکار کرتے ہوئے شرم آتے گی۔

نواب صاحب بن فی فیرده اور جهال دیده تنے فرا سجو کے کہ عطید اور درخواست اکفی نہیجی تن کی پہنا تھی ہے۔ فرا معقدرت نامد کھا کہ آپ کے عمید کرنے درخواست اکفی نہیجی تن کی دواقعی جھ سے یہ خت برتبذی ہو گی ۔ شل اب اپنی درخواست آ وری واپس لیٹا ہول اور دو پیر کردار سال کرتا ہول ۔ ہراہ کرم مدرسہ کے لئے قبول فرمالیا جائے۔ حضرت نے بخوشی قبول فرمائے ہوئے نواب صاحب کو کھا کہ ایمی تک آپ میری طاقات کے مشاق شے اور اب آپ کی تبذیب اور شرافت نے خود جھ کو آپ کی طاقات کا مشاق بنا دیا ہے۔ پی مدت کے بعد آپ اس شرط پرنواب صاحب کے ہال تشریف لے مشاق بنا دیا ہے۔ پی مدت کے بعد آپ اس شرط پرنواب صاحب کے ہال تشریف لے مشاک کے کہ کوئی ہریہ پیش نہ کیا اس شرط پرنواب صاحب کے ہال تشریف لے مشاک کے کہ کوئی ہریہ پیش نہ کیا جائے۔

#### ايك رئيسه كاعلاج:

حضرت تمانوی بینید کو بھالت سفر چونکہ مختف المران لوگوں سے سابقہ پراتا تمااس کئے ہرایک کے مرض کا علاج روحانی مجی مختف ہوتا تھا۔ ایک وین دارر بیسہ نے دارالطلبہ مدرسہ مظاہر العلوم سہار تپور تیار کرایا اور اس کے افتتا می جلسہ کی تاریخ مقرر کر کے مہتم صاحب کو لکھا کہ اسپے مدرسہ کے مریستوں اور دیکر اراکین کو اطلاع کردیں کہ اس تاری ٹی مررسہ بھی آجا کیں۔ مہتم صاحب نے اس اطلاع کے ساتھ حضرت کو بھی شرکت کی دھوت دی تو آپ نے بایں وجہ شرکت فر مانے سے انکار کردیا کہ ان کواس حاکمانہ لیجے بھی بلائے کا کوئی تی حاصل ٹیس۔ اس طرح تکم نامہ بھیج کر بلا نا خلاف تہذیب ہے۔ یہ بھی کوئی بلانے کا طریقہ ہے، بھی ٹیس آؤل گا۔ کیا وہ کی رئیس کوا بیے دھوت دے کی تھی مہتم صاحب نے مدرسہ کی مصالح کی بنا پر تا ویلا اصرار کیا کہ بیان رئیسہ کا حلی ہو ان کے میر ششی کا ہے۔ اس پر حضرت بنا پرتا ویلا اصرار کیا کہ بیان رئیسہ کا حلا کہ بالک جیر ششی کا ہے۔ اس پر حضرت ناموں بھی شکا ہے۔ اس پر حضرت و کی کرمنظوری دیتیں ، جس طرح دکام کے دھوت ناموں بھی اجتمام کیا جا تا ہے۔ اس کے بلا نے پرتو بس ابتمام کیا جا تا ہے۔ اس کے بلا نے پرتو بس اب ٹیس آؤں گا البند آپ آگر تھم ویں تو جو تیاں چھا تا ہوا اس کے بلا نے برتو بس اب ٹیس آؤں گا البند آپ آگر تھم ویں تو جو تیاں چھا تا ہوا اس طرح ول کا نداس سے کوئی گفتگو بلا واسطہ یا اواسطہ کروں گا۔

مہتم ما حب نے اس مشروط شرکت کو یعی فتیمت سمجا۔ اور حضرت کو تشریف آوری کے لئے تکھا۔ چنا نچے حضرت وہال تشریف لے گئے۔ بڑا پر اثر وعظ فر مایا جس سے رئیسہ بھی متاثر ہوئیں۔ آپ وعظ فر مانے کو قوراً بعد بغیر کے آئے تاکہ کی کو بھے کہاں تک کہ حضرت مولا ناظیل احد رحمۃ اللہ علیہ کو بھی طے بغیر چلے آئے تاکہ کی کو بھی کہنے اس خے کا موقع بی نہ طے اور نہ بی اصرار کرے۔ رئیسہ کو بھی اس واقعہ کا علم ہوگیا اور اس نے محسوس کیا کہ علیا بیس بھی خود دارلوگ ہوتے ہیں۔ اس لئے انہوں نے مدرسہ میں جو مضائی تقسیم کی تھی اس میں سے اپنا حصہ حضرت کو اشیق پر یہ کہلا بھیجا کہ یہ مضائی عام تقسیم کی تیں اس میں سے اپنا حصہ حضرت کو اشیق پر یہ کہلا بھیجا کہ یہ مضائی عام تقسیم کی تیں خود میں ہوگیا تھا اس لئے صرور قبول فر مالیس۔ چونکہ اس کو اپنے امراض یا طنی کا احساس ہوگیا تھا اس لئے صرحت نے وہ مضائی قبول فر مالی۔ اور اس طرح حضرت نے فہایت خوش اسلو بی سے علا کو بنظر حقارت و کیمنے فر مالی کہ وہ گھا کی بوی حزت کر نے گی۔

# انگریز کی دعوت:

الاقاضات اليوميه مي معرت كا ارشاد درج ب كه مجمع اكثر ادقات انگریزوں کے ساتھ بھی سٹر کرنے کا اتفاق ہوا ہے۔ محر بھی کوئی شریز ہیں ملا۔ ایک مرتبہ ایک دوست کے اصرار مرکلکتہ سے سیکٹر کلاس میں سوار ہوا۔ اس ڈبہ میں ر بلوے کا ایک انگریز افسر بھی سوار ہوا ، جسے اوپر کے شختے پر جگہ لی ۔ کہنے لگا کہ ہم کو نیجے کے تیختے برتھوڑی می جگہ کھڑ کی کی طرف آپ دے دیں ، ہم کو بار بارر بلوے كانظام كے لئے باہر آنا جانا پڑتا ہے۔ میں نے كيا ، بہت اچھا ، جارا كوئى حرج نہیں ،آپ بیٹھ جائیں ، وہ بیٹے گیا۔ جب کھانے کا دفت آیا میں نے ان دوست کے ذربعه سے دریافت کیا کہ آپ کھاٹا کھا تھی ہے؟ کہا ، جھاکو کیا عذرہے؟ ہم نے کھاٹا بإزار سے خربیدا تھا جو پتوں پر ملا تھا۔ہم نے اس کو بھی اس خیال سے کہ کون برتوں کو وحوتا پھرے گاء البی پتوں پر کھے کھانا رکھ کردے دیا۔ جواس نے بروی خوشی ہے لے كركها يا \_ ابك صاحب يو يحض كك كريم تن ش كهانا كيول ندديا؟ يس ن كها چونكد يروى قااس لي حق جوارا واكر ديا جي احرام ادانيس كيا كيونكه إسلام عدموم تها۔ وہ جب اسمیشن براتر الوشكريداداكرتے ہوئے كہنے لگاكرة پكوبہت تكلیف ہوئی جاری وجہ سے اور ہم کوآ ب کی وجہ سے بہت آ رام طلا۔ ایک اور دفیق سفر کہنے کے ، اگرا ب برتوں میں کھانا دیتے تو زیادہ شکر بیادا کرتا۔ میں نے کہا بہمی ممکن تفاكه فكربية ادانه كرتا بلكه ابين كويزا مجمتنا كه جارا احترام كياحميا ب- بجرفتكربيركي ضرورت بی کیامحسوس موتی۔

## تو كل على الله:

ایک سنر میں کسی چھوٹے اٹیشن پر ہارش کی وجہ سے اٹیشن ماسٹر نے عکیم الامت حضرت تھا توی معتقد کو گودام میں تغیرا دیا۔ جب رات ہوئی تو ریلوے کے کسی ملازم کواس میں الشین جلانے کا تھم بھی دے دیا۔ حضرت کوشبہ ہوا کہ کہیں ریاب کے کہیں کا الثین نہ ہو لیکن اس خیال ہے منع فرمانے میں بھی تائل ہوا کہ بیہ ہندو ہے دل میں کہے گا کہ اسلام میں الی تھی اور تی ہے۔ اس کھیش میں دل ہی دل میں دعا شروع فرما دی کہ یا اللہ! آپ بی اس سے بچاہیئے۔ اس کے بعد بی بابونے ملازم سے پکار کرکہا کہ دیکھوا شیش کی فیس ہماری الشین جلانا۔ حضرت نے اللہ تعالی کا شکر اوا کیا اور ان سے فرما یا کہ اشیش کی لائین تھوڑا ہی جلتے دیتا اور اندھیرے ہی میں بیشار ہتا۔

# سفرآ خرت کی فکر:

# معمولات كى يابندى:

حضرت تفانوی رحمة الله علیه قرماتے که انسباط اوقات جمیں ہوسکتا ہے اگر اخلاق ومردت سے مغلوب نہ ہواور ہر کام کواسیتے وفت اور موقع پر کرے۔ اور تو اور حضرت المنظلة كے استاد محتر محضرت مولانا محمود حسن و يوبندى المنظلة ايك بار
مهمان ہوئے ۔ حضرت والا نے راحت كے سبب ضرورى انتظام كرتے رہے۔
جب تعنيف كا وقت آيا تو يا ادب عرض كيا ، حضرت! شن اس وقت بحق كلها كرتا ہوں
اگر حضرت اجازت و إن تو بحق دير لكھ كر بعد ش حاضر ہوجا دُن گا۔ قرما يا ، ضرور كھو۔
ميرى وجہ سے اينا حرج نہ كرو۔ كواس روز حضرت كا لكھنے ش دل نہيں لگاليكن ناغه نہ ہونے و يا تا كہ بے بركتی شہو۔ چنا نجے تھوڑ اسالكھ كر پھر حاضر خدمت ہو گئے۔

## توكل وقناعت:

#### فكرآ خرت:

سنرے آپ خود بھی جرت پکڑتے تھے اور اس کی مثال دے کر دوسروں کو درس عبرت کے طور پر فر مایا کرتے تھے کہ جھے سنر کے وفت اکثر بید خیال آیا کرتا ہے کہ اے لئس! ضرورت کی چیڑیں تو بس اتی ہی نیس جتنی اس وفت سفر میں ساتھ ہیں کہ دو چار کیڑوں کے جوڑے ہیں ، بستر اور لوٹا ہاتھ میں ہے، اب جھے سفر کے موے دو ماہ ہونے ہیں ، ان چیڑوں کی کچھ بھی ضرورت نہیں ہوتی جو گھر میں بھری ہوتی ہیں بلکہ سفر میں بھی جب بعض چیزیں فیرضروری معلوم ہو تمیں تو گھر بھیج دی سختی لیکن میں کیا کروں میں تو بہت پچٹا چاہتا ہوں کہ زیادہ بھیڑا جمع نہ ہو گرحق تعالیٰ میرے پاس بہت کچھ بھیج ہیں۔ میرے دوست احباب کے دلوں میں ڈال دیج ہیں وہ بھی بہت کی چیز ہیں تھیج دیتے ہیں جن کووالیم کرتا ہوں تو ان کا دل برا ہوتا ہے اور والیس شرکروں تو خود ہو چوھسوں کرتا ہوں اس لئے میں اپنی مملو کہ چیز دں کا جا تزہ لیتا رہتا ہوں اور فیر ضروری اسباب کو تکا آثاریتا ہوں۔

## اذ كارواشغال كىترتىپ:

ایک صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں حضرت حاتی صاحب قبلہ قدس سرہ کی خدمت میں رہتا تھا تو حضرت کی خدمت میں حاضری کے سوا اور او قات میں تمام منیاءالقلوب کے اذ کار واشغال کو بیرتر تبیب روز انڈمل میں لاتا تھا اور سمجھتا تھا کہ ان سب كا بورا كرمنا بر خض كے لئے ضروري ہے ۔ ايك روز حضرت رحمة الله عليه كى خدمت بیں بیاقصہ عرض کیا۔ حضرت بنے اور فرمایا بیسبتی نہیں ہے بلکہ اس کی تو الیمی مثال ہے کہ طبیب کی دوکان پر اقسام مختلفہ کی ادو بیر بھی ہوئی ہیں تو ان کے رکھنے ے بیفرض نہیں ہوتی کہ ہرمریض ان سب اووبیکواستعال کرے بلک غرض بدہے کہ جس مریض کے لئے جو دوا مناسب ہوگی وہ اس کو دی جائے گی سواس طرح بہت ے طرق جمع کر دیتے ہیں اور ہر طالب کے لئے جوشنل مناسب ہوتا ہے وہ اس کو بتلایا جاتا ہے۔ پھر ہارے معرت التا اللہ نے فرمایا کہ دستر خوان برمختلف کھانے رکے جاتے ہیں اس لئے نہیں کہ سب کھانوں کوسب ہی کھائیں بلکہ اس لئے کہ جو کھانا جس کو پہند ہووہ اس کو کھائے۔اصلی غرض عقلا و کی متعدد اطعمہ سے بہی ہے۔ سوابل عرف اس کی حقیقت نه مجمیس اور فر مایا که حضرت حاجی صاحب رحمة الله علیه کی پرکت ہے متحقیق نصیب ہوئی۔



امیرشرایت سیدعطاء الله شاہ مخاری 14 رہے الاول 1310 هروز جمعہ پلنہ صوبہ بہار (بھارت) میں پیدا ہوئے۔آپ کے والدصاحب کا نام حافظ ضیاء الدین تھا۔آپ کا سلسلہ نسب چھتیویں پشت میں صفرت سید ناحسین عظامت جا کر ماتا ہے۔ ابتدائی تعلیم اور قرآن پاک کا حفظ آپ نے اپنے تا نا جان سے کیا۔قرات قاری سید عمر عاصم عرب سے بیجی۔ پٹنہ سے پنجاب نشقل ہوئے توراجو وال میں قاضی عطا محرصاحب کے مدرسہ میں پڑھتے رہے اس کے بعد توراجو وال میں قاضی عطا محرصاحب کے مدرسہ میں پڑھتے رہے اس کے بعد ہوئی ، فقد اور اصول فقد کی تعلیم حضرت مولا نا قوراح رامرتسری سے قرآن پاک کی تغییر پڑھی ، فقد اور اصول فقد کی تعلیم حضرت مولا نا غلام مصطفیٰ قائمی سے حاصل کی ۔ عدیث کی تغلیم حضرت مولا نا غلام مصطفیٰ قائمی سے حاصل کی ۔ عدیث کی تغلیم حضرت مولا نا مقال کے اس کے اور وہاں کی اس کے اس کے اس کی سے حاصل کی ۔ سے حاصل کی ۔ سے حاصل کی۔ سے حاصل کی۔

آپ سب سے پہلے حضرت پیر مہر علی شاہ گواڑہ شریف والوں سے بیعت ہوئے ،ان کے وصال کے بعد آپ حضرت مولانا شاہ عبدالقا در رائپوری متعلقہ سے دوبارہ بیعت ہوئے اور خلافت سے مشرف ہوئے۔ حضرت رائپوری آپ سے بہت محبت فرماتے تھے۔

آپ ہندوستان کے ایک شعلہ بیان مقرر ، عظیم مجاہد اور تحریک آزادی کے نامور کارکن تھے۔ ہندوستان و پاکستان کا کوئی شہر ایسانیس تھا جہاں آپ نے اپنی سحر آفریں خطابت سے سوئے ہوئے جذبات کو جگانددیا ہو۔ انگریز حکومت کے خلاف جلیا توالہ باغ کا دافتہ آپ کوسیاست کے میدان میں لے آیا۔ شاہ جی ملک و ملت کے ایک عظیم خلیب اور قائد بن مجے اور ہیشہ آتحریز کو ناک چنے چہواتے

رہے۔فریکی کے خلاف شاہ تی کی زبان القاظ تیں شعلے برساتی تھی۔ان کی آنگھیں ممری سرخ ہوتیں اور سننے والے ہرلب برصدائے تخسین اور ہرآئکھ میں آنسوہوتے منتھے۔

آپ نے چالیس برس تک شرک و بدعت ، رسومات اور تمام سابی برائیوں
کے خلاف مسلسل جہاد کیا۔ آپ نے مرزائیت کی نئے گئی اورعقیدہ وختم نبوت کو بھی
اپنامیدان بنایا اور اس میدان میں مرزائیت کو شکست فاش دی۔ آزادی وطن کے
حصول اورختم نبوت کی حفاظت کے لئے جوشا ہراہ کارانہوں نے متعین کی تنی آخرک
سانس تک اسے نبھا تے رہے اور بالآخر بیمردی ورقع الاول 1381 ہ مطابق 11

## سامعين كونسيحت:

حصرت شاہ ہی الاللہ نے قربایا چوالیس پرس تک لوگوں کو قرآن سایا ،
پہاڑوں کو سنا تا تو عجب نہ تھا کہ ان کی تئی بھی نری شی بدل جاتی ، غاروں سے
ہمکلام ہوتا تو جموم اشحتے ، چٹا تو ل کو جھوڑتا تو چلے گئیں ، ہمندروں سے قاطب ہوتا
تو ہمیشہ کے لئے طوفان بلند ہوجا تے ، درختوں کو پکارتا تو وہ دوڑ نے گئتے ، کنر بول
سے کہتا تو وہ لیک کہ اٹھنٹی ، مرمر سے گویا ہوتا تو وہ صبا ہوجاتی ، دھرتی کو سنا تا تو وہ
اس کے سینہ میں بڑے بوے شکاف پڑجا تے ، چٹکل لیرائے گئتے ، صحرا سر سز ہو
جاتے ، میں نے ان لوگوں کو خطاب کیا جن کی زمینی پڑجو تھی ہیں ، جن کے ہال
دل ود ماغ کا قیلے ہے ، جن کے خیر عاجز آ بھے ہیں ، جو برف کی طرح شنڈے ہیں ،
جن کی پستیاں انتہائی خطر ٹاک ہیں ، جن کے ہاس تھر با المناک اور جن سے گر رجانا طرب ناک ہے ، جن کے ہیں ، جو برف کی طرح شنڈے ہیں ،

### كهان يبيغ كامعمول:

حضرت شاہ صاحب منتقبل کے بارے شی پھیٹیں سوچتے تھے۔ ہر چیز کواللہ کے تالع بھے۔ حال ہے ہیں اتا ی تعلق تھا کہ اس کو جنجو ڈیے اس پر کڑھتے یا بھی کھا راس پر تینقب لگائے تھے۔ البتہ وہ ماضی کے انسان تھے۔ ان کا اور دعنا چھوتا، کھا تا پینا ، سونا جا گنا ، سوچنا بھٹا اور پولٹا بنستا سب ماضی کا مر بون اثر تھا۔ وہ تہبند اس لئے با عدمت تھے کہ رسول اللہ کھی تہبند با عدما کرتے تھے۔ وہ کی بھی غذا کے مادی نہ تھے ، ساگ ، ستو جو ملا خدا کا شکر کیا اور کھا لیا۔ بیں نے ہری مرچوں کی مادی نہ تھے ، ساگ ، ستو جو ملا خدا کا شکر کیا اور کھا لیا۔ بین بخیر پکا ہے بھی کھا لیتے ، وہ بینے بیں موٹا کیٹر ابنی استعال کرتے تھے۔ اور شیڈ ایائی جگر ابنی استعال کرتے تھے۔ اکثر فرش پر بی بستر کھول کرسوجاتے اور شیڈ ایائی جگر ت پینے تھے۔ اکثر فرش پر بی بستر کھول کرسوجاتے اور شیڈ ایائی جگر ت پینے تھے۔

# مدرية ولكرنے كى شان:

بظاہر حضرت کا کوئی کاروبار نہ تھان کے خاص معتقدین بدو قرماتے ہے۔ محرنہ تو بھی جیپ کر ہدیے تول قرماتے اور نہاس پر پردو پوشی ہی کے قائل ہے۔ جب کوئی مشمی بند کر کے بچھ دینا چاہتا تو مشمی کھول دینے کہ چھپاتے کوں ہو؟ کیا چوری کا مال ہے؟ جماعت سے ایک چوئی بھی نہ لیتے ۔ یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے کسی مال ہے؟ جماعت سے ایک چوئی بھی نہ لیتے ۔ یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے کسی معاصت سے بھی نہ کرایہ وصول کیا نہ وظیفہ لیانہ قرض حسنہ اور نہ اما ثبت تبول کی ۔ ان سے مداح انہیں خود ہی ہے بیا ارکھتے ہے۔

#### ايفائے عہد:

حضرت شاہ بی اگر کسی ہے وہ دہ کرتے تو اس کو پورا کرتے تھے۔ سال کے 365 دنوں میں 330 دن ان کے بس کاروگ

ندتھا۔ جلسی در سے وین اور جس کے ہاں جا کر مانا ہوتا دہاں وقت مقررہ سے دو

چار کھنے او پر ہو جانا معمولی بات تھی ۔ مولانا آزاد سے ملنے کا وقت فے کیا ۔ وہ

سکنٹروں پر نگاہ رکھنے والے تھے۔ وہاں بھی کوئی دو کھنٹے لیٹ پہنچ ۔ وقت ہور ہاتھا

دوستوں نے متوجہ کیا گر قبلولہ کرنے گئے۔ مسٹر گا ندھی سے بھی بہی کہا۔ مولانا حبیب

ارحلن کہا کرتے تھے کہ شاہ بی نے اگریزوں کے خلاف اثنا جہاد کیا ہے کہ گی

، نمانوں کا مجموعہ بھی بینیں کرسکنا۔ گر وقت کے اسراف کا بیرحال ہے کہ آئ آئ اگریز بیسی کہ مان کے کہ آئ اگریز بیسی کہ دولت کے اسراف کا بیرحال ہے کہ آئ آئ اگریز بیسی کہ دولت کے اسراف کا بیرحال ہے کہ آئ آئ اگریز بیسی کہ دولت کے اسراف کا بیرحال ہے کہ آئ وادولت کی ایران دولی کے دولت کی اوروفت کی ایران دولی کے دولت کی اوروفت کی ایران دو بہت متناد چیزیں ہیں۔

#### حقیقت کا اظهار:

پاکتان بن جانے کے قرآبدراولینڈی جس کی دینی جاعت کا ایک جلہ تھا۔ شاہ بی بھی مرع تھے۔ راج ففن طمل خان وزیر تھے۔ جلسہ کے صدر نے شاہ بی کو تقریر کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ شاہ بی جس لیگ کے خالف تھے اس کی کو تقریر کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ شاہ بی جس لیگ کے خالف تھے اس لیگ نے انہیں بناہ وی ہے۔ گا ہر ہے کہ یہ جملہ طفریہ تھا۔ شاہ بی نے اشھتے ہی جواب دیا ، ہاں بھائی اید بناہ آج سے دیس فردی اس کی بوی لبی تاریخ ہے۔ میرے ایا کو بھی پیٹے کے بعد تمہارے ایا کے گھریس بناہ ملی تھی۔ سے سن کو مجمع پر دیا کی سنانا چھا گیا۔

## جیل جانے کی وجہ:

عم نبوت کی تو کی کے دلوں ش شاہ تی کمی جیل بیں محبوس ہے۔ ایک بہت ہوا سرکاری افسر آیا۔ یا توں یا توں میں کہنے لگا ، شاہ جی اب اسلامی حکومت ہے، پہلے جیل جاتے ہے تو لوگ فقدر کرتے ہے، اپ تو وہ دن جین رہے، لوگ بھول جا سکیں گئیں رہے، لوگ بھول جا سکیں گئیں گئیں ہے، جھوڑ سینے اس تفید کو ہا ہر کوئی اور کام سیجے فرما یا، ٹھیک ہے بھائی ، لیکن میں مجمعی لوگوں کے لئے جیل جہا تار ہا میں مجمعی لوگوں کے لئے جیل جہا تار ہا ہوں ، رہا اسلامی حکومت کا سوال تو جھے تم سے انقاق ہے۔ محر بیدنہ بھولو کہ اسلامی حکومت کی سوال تو جھے تم سے انقاق ہے۔ محر بیدنہ بھولو کہ اسلامی حکومت کی بھولو کہ اسلامی حکومتوں میں بھی کچھولو کہ اسلامی حکومتوں میں بھی کچھولوگہ جیل میں رہا کرتے تھے۔

## تقربر كااثر:

فان فلام محد فان نے سٹایا کہ میں نے نہ آؤشاہ ہی کو دیکھا ہوا تھا اور نہ ہی میرا
سیا کی مسلک ان جیسا تھا۔ ایک و فیرعشاء کے وقت و تی دروازہ کے باہر سے گزرا آؤ
شاہ جی تقریر کررہے تھے۔ میں بیزے ضروری کام میں تھا۔ اس خیال سے رک میل
کہ جس مقرر کی اتی شہرت ہے اسے یا کچ منٹ س آؤلوں۔ میری عادت یہ ہے کہ
جلسہ میں ایک ساتھ بیٹھنا میری فطرت میں نہیں۔ میں یا کچ منٹ تک شاہ تی کی تقریر
کی لذت فیتار ہا۔ بھر سوچا تھوڑی دیراور س فول ، ان کا عرقها کہ کھڑے کوئے بیٹ
میا۔ بھر لیٹ میا ، اور ساری دات لیٹے ہوئے تقریر سنتار ہا اورا ایسے حواس می ہوئے
کہ ابنا کام بی بھول میا ، میاں تک کہ میچ کی اذان باعد ہوئی ، شاہ می نے تقریر نہیں
فاتحہ کا اعلان کیا تو جھے خیال آیا کہ او ہو ، ساری دات شم ہوگی ، میش تقریر نہیں
ملکہ جاد و کر رہا تھا۔

# شاگردوں پرشفقت:

1950ء میں سفر ج میں آپ کے ایک شاگر درشید ہمی ساتھ تھے وہ فرماتے بیل کہ میں مکہ معظمہ میں دوستوں اور وہاں کے ملاسے ملئے چانا جاتا یا کسی اجتماع میں شرکت ہوتی ۔ ظہر کے بعد جب حرم شریف سے خلوت میں حاضر خدمت ہوتا تو و کیلی الان كارت الإدان من 383 ( الان كارت الإدان من 383 ( الان كارت الإدان من 383 ( الان كارت الإدان من 3

حضرت کے پاس کھاٹا رکھا ہے اور حضرت مختفر ہیں ، یوی شفقت سے فرماتے کہ حمرت ختفر ہیں ، یوی شفقت سے فرماتے کہ حمہانا حمہانا کھائے کے بیارو ثیاں رکھی ہیں ، یہ کھاٹا تمہاں کھا تا ہے مطابق ہے۔

احباب سيتعلق:

حفرت شاہ صاحب النظیہ خصوص الل تعلق کے آئے سے بڑے مسرور

ہوتے ، بھی فرماتے کہ تم نے حد کروی بڑا انظار کرایا۔ بھی کمی سے رفعت ہونے پ

فرماتے کہ دیکھے اب کب طاقات کے لیے تھیب ہوتے ہیں۔ ایک فادم کا بیان

ہے کہ ہیں ایک مردیہ مراد آیا و سے رفعت ہونے لگا ، حضرت شاہ جی نے مولوی

عبد المنان صاحب سے فرمایا کہ اشیشن جا کرگاڑی پرسوار کرانا اور سیکٹر کلاس کا کلٹ

فرید کر دینا۔ چلتے وقت دیکھا تو آتھوں ہیں آئے ہوڈ بڈیا رہے تھے ۔ قمل و صبط کہنا

ہے کہ فیکنے نہ یا کیں اور محبت کمتی ہے کہ کیا حریج۔



آپ کی ولادت باسعادت 1295 میں موضع ڈھڈیال شکع سر کودھا ہیں ہوئی۔
آپ کے والد ماجد معفرت حافظ احمد ایک نیک سیرت ہزرگ تنے اور آپ کا خاندان
ایک و بنی وعلمی خاندان تھا۔ آپ نے قرآن مجید اینے تایا جان مولانا کلیم الله
صاحب کے پاس حفظ کیا اور فارس کے چندرسا لیجمی ان سے پڑھے۔ صرف و
خوکی کما ہیں معفرت مولانا رشید احمد کنگوئی کے قلید مولانا محمد فیق صاحب سے
پروھیں۔ اس کے بعد بعدوستان کے مختلف عادی عربیہ ہیں رہ کر درس نظامی کی مختل کی۔ آپ کو منطق و فلفہ ہیں بہت

مہارت حاصل تنی۔ حدیث کی کتب مدرسہ حمیدالرب دہلی میں مولانا عبدالعلیہ سے پڑھیں۔ دہلی قیام کے دوران امام العصر حصرت مولانا انور شاہ کشمیری میں ہیں ہے۔ تر ندی شریف کے چنداسیاق کی ساعت بھی کی۔

درس نظای کی بخیل کے بعد آپ نے طب او تائی کی یا قاعد و تحصیل کی اور ضلع بخور کے ایک تصب افضل گڑہ میں مطب بھی کیا۔ پھھ وحد یہ بی میں قرآن وحد یہ کا درس بھی دیے دے۔ لین آپ کی بے پہن طبعت کی کام میں گئی نہ تھی۔ آخر کار تاثل میں دیے دے۔ لین آپ کی بے پہن طبعت کی کام میں گئی نہ تھی۔ آخر کار تاثل میں دیوانہ وار نکل کھڑے ہوئے حتی کہ بیٹے المجالم حضرت مولا تا شاہ عبد الرجم را پُوری بیندی کی خدمت میں پہنچے اور پہلی می طاقات میں اس قدر متاثر ہوئے کہ بمیشہ کیلئے اٹبی کا ہو کر دہنے کی تما کا اظہار کیا۔ ہر چند کہ حضرت اقد س را پُوری ہیں تھی ہوئے کی تما کا اظہار کیا۔ ہر چند کہ حضرت اقد س را پُوری ہیں گئی ہوئے کی مصورہ دیا لیکن آپ نے اصرار کیا کہ میری طبیعت آپ کی طرف بی مائل ہے۔ انہوں نے آپ کو بیعت فرما لیا اور ذکر افزار کی تھین فرما گزار دی تھے۔ آپ کے جانح معظم رہے۔ انہوں نے آپ کی ویت فرما گزار دی اور قدمت ہے معظم رہے۔ اور اور قد وصال آپ بی کو اپنا ظیفہ و جائیس کی ایا اور دائیوں سے آخری دم تک راضی رہے۔ اور اور قت وصال آپ بی کو اپنا ظیفہ و جائیس کی بنا یا اور دائیو رہی بی قیام رکھنے کی تھین فرمائی۔ ای نسبت سے آپ را پیوری کہلائے۔

آپ بیخ کے رحلت کے بعد متد ارشاد پر جلوہ افروز ہوئے اور پورے ہوئے ہوئے ہیں بینتالیس سال تک تلقین ارشاد کا کام کرتے رہے۔ اپنے عمل وا خلاص سے خلق جمری الم الم تعلق اللہ الم کیا۔ لا کھول مسلما نوں کو نسق و نجو رہے توبہ کروائی اور سینکٹروں علماء کو روحانی منازل ملے کروائیں اور بہت سے حضرات کو خلافت سے نوازا۔ ساری زندگی طالبین حق کی اصلاح و تربیت اور کم کھینگان یادہ و منلالت کی رہنمائی کے بعد بیآ فاب حکمت و ہدایت زعرگی کی نوے منزلیس ملے کرکے 14 رکھ الاول 1382 بیا آفاب حکمت و ہدایت زعرگی کی نوے منزلیس ملے کرکے 14 رکھ الاول 1382

ھ کو ہمیشہ کیلئے غروب ہو تمیا۔

#### انهاك مطالعه:

حضرت شاه صاحب كوكتاب سننه كابهت شوق تفاليمي زمان مين اس معمول میں اتنی ترقی اور انہاک ہوجاتا کہ ایسامعلوم ہوتا تھا کہ آپ کو کماب سنے بغیر چین نہیں آتا۔ بھٹ ہاؤس سہار نیور کے قیام میں اکثر دیکھا ممیا کہ نماز فجر کے بعد جو آرام فرمانے کامعول تھا۔اس سے بیدار ہوکر فوراً آزاد صاحب کی طلی جھتی ۔ فتوح الشام يامحابه كرام كم حالات كى كوئى كماب يزيين كالحكم موتا- آزادصاحب سمى ضرورت سے اٹھتے ، دوبار وان كى طلى موتى \_ خاموش موتے تو قرما يا جاتا ك كيوں خاموش ہوئے۔ كما يوں كے ذوق كا اعداز واس بات سے بھى ہوتا ہے كدراقم السطور نے اکتوبر 60ء میں اینے وطمن رائے پر کی سے اطلاع دی کہ تاریخ دعوت وعزيميت كے تيسر ہے جھے كے سلسله ميں حضرت سلطان المشائح خواجہ نظام الدين اولیا رحمة الله علب كا تذكره مرتب موكيا ب-اس خط كے محصومه بعدرائے بور حاضری دی۔مصافحہ کے ساتھوہ کی کتاب کا مسودہ طلب فریایا اور اسی وفت پڑھنے کا تھم ہوا۔ نماز کے وقعے کے بعد بیسلسلہ جاری رہااور جب تک کتاب ختم ندہوگئ کوئی دوسرا کام ان وتنوں پیس تبیں ہوا۔

## كيفيات مين توت:

رائے پور میں ہر نو وارد کوسب سے پہلے جو چیز متوجہ کرتی تھی وہ ذکر کی کشرت ہے۔ ایما معلوم ہوتا تھا کہ پید پیدست اللہ کے نام کی آ واڑا ور صدا آ ربی ہے۔ وان اور رات کے کم اوقات ذکر کی آ واڑ سے خالی تظر آ تے۔ رائے پور کی فضا اور حضرت اور رامن عاطفت میں کم سے کم استعداد والے آ دی کو بھی ہے بات محسوس ہوتی کہ

سکون واطمینان کی ایک چا در پوری فینا اور ماحول پرتی ہوئی ہے وہاں پہنچ کر ہرغم غلط اور ہرتر دداور فکر فراموش ہوجاتی تھی۔الل نظر واصحاب بعیبرت کوصاف معلوم ہوتا تھا کہ بید معزرات نشیند بیر کی نسبت سکیمت ہے جو پورے یا حول پر محیط اور خالب ہوتا تھا کہ میں معزرت سے جتنا قرب ہوتا اتخابی اس کیفیت واحساس میں قوت پیدا ہوتی ۔ کو یا مرکز سکیمت وہ ذات ہے جس کو اللہ تعالی نے نفس مطمعنہ اور یقین ورضا

## مجلس كاوا قغه:

حضرت شاہ صاحب کی مجلس کا ایک واقعہ سناتے ہوئے ایک عاضر خافاہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ خیال آیا کہ نوگ کہتے ہیں کہ اید رکوں کی مجلس میں حال طاری ہو جا تا ہے مگر میں نے تو ہو تھی ہیں دیکھا۔ یہ میرے آیا م کا اخیر دن تھا۔ وہرے روز والی تھی ۔ مغرب کے بعد جب ذکر میں بیٹھا تو بیٹھتے ہی مجب حالت شروع ہوئی ۔ گریہ اور توجہ الی اللہ ایسی تی کہ گویا اللہ تعالی سامنے ہواور حضرت میرے جانب ہیں اور میری آلی فرمارے ہیں۔ تمام ذاکرین پر ججب حالت طاری تھی ۔ اس حالت میں میں نے ذکر ہوی وقت سے پورا کیا اور آخر مجبور آچھوڑ کر حاصر خدمت ہوا۔ راؤ عطا الرحمٰن خان نے عرض کیا کہ حضرت! آج تو جب حالت کر حاضر خدمت ہوا۔ راؤ عطا الرحمٰن خان نے عرض کیا کہ حضرت! آج تو جب حالت کی دائر قوالی ہی شروع کررکی تھی۔ آپ نے قرمایا او ہو ، لا

# محبت يشخ :

حضرت كي خير بن شروع سے محبت وعشق كى چنگارى تقى ۔ اور بيان كا قطرى ذوق اور حال تقا۔ اس لئے مشارخ اور بيزرگوں بن بھى جن كو بيال عضر نماياں اور

عالب نظر آتا تھا ان سے خصوص مناسبت اور عقیدت تھی۔ ای بنا پر مجوب الی سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیا سے عشق کا ساتعلق تھا۔ اور ان کے حالات سے میری نہیں ہوتی مالات سے فاص شغف تھا۔ اور کسی طرح ان کے حالات سے میری نہیں ہوتی سمی ۔ لا ہور کے دوران تیام 1959ء میں حاتی شین احمد صاحب کی کوشی پر کسی دوست کی تحرکی کید ویڈ کرہ مولا نافشن الرحمٰن صرکے بعد کی مجلس میں پڑھایا جانے لگا۔ اس وقت تک کتاب جھی بھی نہیں تھی اور میرے پاس اس کا ناقس مسودہ تھا کتاب شروع ہوئی اور مولا نا کے سادہ لیکن ول کو تؤیا وسینے والے حالات و واقعات پڑھے جانے گئے قساری مجلس پر ایک کیف ساطاری ہوگیا۔ جودر حقیقت حضرت کی کیفیت یا طبق کا تکس تھا۔ ذبان حال گویا کہدری تھی،

۔ پھر پرسش جراحت دل کو چلا ہے مشق سامان صد ہزار شمکداں کے ہوئے

بعض الل مجلس نے بیان کیا کہ ایسا کیف مجلس بیس اس سے پہلے و کیھنے بین ایس آیا تھا۔ حصرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ''بیری بیاری یا تیس ہیں'' پھرفر مایا'' بیاروں کی باتیس بیاری ہی ہوتی ہیں''۔

## زیب وزینت کامعیار:

ایک مرتبہ حضرت مہید نیوی بیل تشریف رکھتے تھے۔ اس خادم نے عرض کیا کہ حضرت ایس مہیر بیں بعد کے لوگوں نے بیری زیب وزینت پیدا کر دی اور قبیتی خارت ایس مہیر بیں بعد کے لوگوں نے بیری زیب وزینت پیدا کر دی اور قبیتی قالین بچھا دیئے ، کاش! میں میرا پی میلی سادگی پیہوتی معلوم نیس اس وقت حضرت کو جوش آھیا اور قرمایا ''دونیا بیس جہاں کہیں زیب وزینت ہے انہی کا صدقہ تو ہے''۔

## عشق نبوى مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ:

مرض وفات بل دید طیبہ اذکران کر با اختیار دفت طاری ہو جاتی ۔ اور بعض اوقات بلند آ واز سے روئے گئے ۔ مولانا محد صاحب الوری عمر و کے لئے روانہ ہورہ سے حضرت سے دفست ہوئے کے لئے آئے۔ مید طیبہ کا ذکر ہوا تو حضرت دھاڑی مارکر روئے ۔ مولانا محد صاحب فرماتے ہیں کہ بی نے بہی حضرت دھاڑی مارکر روئے ۔ مولانا محد صاحب فرماتے ہیں کہ بیل نے بہی حضرت اقدی کو اس سے پہلے بلند آ واز سے روئے ہوئے ہیں دیکھا تھا۔ بالا عبد العزیز صاحب آئے گؤ ان سے فرمایا کہ دیکھو، میدید جا دہ ہیں۔ یہ کہ کر حضرت کی چینی نکل گئیں۔

#### عاجزي وانكساري:

اکی مرتبہ فیمل آباد کے قیام علی اس بارے علی خدام اوراحباب میں ہوی

مفکش تھی کہ دھنرت رمضان کہاں کریں ۔ فیمل آباد کے اہل تعلق فیمل آباد کے

لئے کوشاں تنے ، لا ہور کے لا ہور کے لئے اور قریش صاحب راولینڈی کے لئے

مرض کرتے تنے ۔ حصرت نے ایک روز تحری کے وقت تیوں گروہوں کے خاص

خاص اشخاص کو بلایا اور فر مایا کہ بھائی دیکھو جی ایک غریب کاشتکار کا لڑکا ہوں ۔

میرے کھر میں الی غربت تھی کہ جی جب طالب علی جی آیا کرتا تھا تو میری والدہ

کو فکر ہوتی تھی کہ گیہوں کی روثی کا انتظام کس طرح کریں ۔ فی بھی ہوں ، اول تو

پر سای تین جی کو تھوڑ ا بہت پر حافقا وہ بھی بھول گیا۔ اب تم جھے جو کینے کینے کیے

پر حابی تین جی کو تھوڑ ا بہت پر حافقا وہ بھی بھول گیا۔ اب تم جھے جو کینے کینے کیے

پر حابی تا ہوا درکوئی او حرلے جاتا جا جاتا ہے کوئی او حراق بیا۔ اب تم جھے جو کینے کینے کے

پر مندہ کرتے ہیں ۔ ہاتوں جس کے ماتھ اللہ کا نام کو ن نہیں میں میں اس کی کرکت ہے کہ کھوں

روز اللہ کا نام لیا۔ آپ خود بھی اظام سے ساتھ اللہ کا نام کو ن نہیں میں اس کی آگھوں

عِس آنسوآ سمجے۔

#### سخاوت كاواقعه:

حضرت شاہ صاحب کو فیب سے ضرورت کی اشیاء پہنچتی تھیں اور فوری طور پر اصرف بھی ہوجاتی تھیں۔ روپید کا رات کو رکھنا اور اس پر رات کر رنا طبیعت پر بیزا ہو جھا۔ خدام کی پیش فرماتے تو فوراً دوسر نے خدام خانقاہ ، الل حاجت اور آنے والوں کو پیش کر دیے تھے۔ حاتی فشل الرحمٰن خان کہتے ہیں کہ صرف بھرے ہاتھوں سے کی لا کھر ویے حضرت نے دوسروں کو دلائے ہیں۔ بعض الل علم کو کرا ہی کے نام سے سوووسوکی رقم عطافر مانے کا عام دستورتھا۔ ایک خادم جوسٹر نجے ہیں تھے جانز سے معروشام چلے گئے تھے ان کے ایک رفیق کو ایک ہزار کی رقم عنایت کی اور فرما یا کہ ان کو بھی دواور لکھ دو کر تہاری محت بحری سفری تھی لین لہذاتم ہوائی جہاز سسفر کرنا۔ قرض رقم کی سے وصول کرتے تو فورا آگے کی کے حوالے کرد ہے۔

رقم کی فراہی:

ایک دفعہ جمع لگا ہوا تھا۔ بہت سے حضرات بیشے ہوئے تھے۔ کس خفل نے مصافحہ کرتے وقت بے لکف عرض کیا، حضرت اول دو پیدی ضرورت تھی۔ حضرت نے فر مایا ، اللہ سے دعا کرو۔ گھر فاموش ہوگئے ، تھوڑی دیر بیل ایک فنص آیا سو رو پیدی اور حضرت کے ہتھوڑی دیر بیل ایک فنص آیا سو رو پیدی اور حضرت نے آواز وے کر فر مایا ، ارے بھائی! وہ فض کیاں گیا جودس رو پیدا گگ رہا تھا۔ وہ بولا ! حضرت! بیل یہاں ہو۔ فر مایا ، یودس رو پید لو۔ اس نے عرض کیا ، حضرت! بیاتو سورو پید ہے۔ قر مایا لے جا تیری موج ہوگئی۔

#### شفقت كادا قعه:

ایک دوسرے صاحب فراتے ہیں کہ پی نے اپنی تمام مریس ایسا شیق مخص نیں دیکھا ،کوئی فنس اپنے ہیڈی سے اتن میت بیل کرسکا بھنی صغرت ہم لوگوں کے ساتھ کیا کرتے نے۔ایک وقعہ کھائے کے بعد بیں نے موش کیا کہ معرت نے میچ بھی نیل کھایا۔ معرت نے کمال شفقت سے فرایا کہتم کھاتے موتو بیس می کھاتا ہوں۔



آپ 1303 میں تقب کا عدملہ مطفر کر ہوئی جس پیدا ہوئے ، آپ کے والد ماجد مونوی محد استعمل معاملے مطفر کر ہوئی جس پیدا ہوئے ، آپ کے والد ماجد مونوی محد استعمل مساحب اس زمانے جس دیلی کی تواجی بھی نظام الدین میں رہے ہے۔ وہ حافظ قرآن اور قارم التحصیل عالم تھے۔ عابد و زاہد اور شب بیدار بزرگ نے، ذکر وحماوت ان کا مشخلہ اور کنام الی کی تدریس ان کا مقعد

حیات تھا۔انہیں تطب عالم معرت مولا نارشیدا حرکنکوی میں علا سے خاص تعلق تعا۔ مولانا محد الياس مناته في حفظ قرآن كى دولت اين والد ماجد سے يائى ، فاری اور عربی کی ابتدائی کتابیں بھی اینے والدے پڑھیں پھران کے بڑے بھائی مولانا محریخی صاحب کا ندهلوی میند انبیس اینے ساتھ کتکوہ لے محے۔ بدقصبہ ان دنوں حضرت کشکوہی میں ہیں کا است عالی صفاحت کے سبب علماء وصلحاء کا مرکز بنا ہوا تفا مولانا الماس منتلط مخلوه من تحدثويرس رهيديهان ان كى بهترين اخلاقي اور وین تربیت ہوئی۔مولان کنگوی منتلا سے بیعت کا شرف مجی حاصل ہوا۔1326 مديس فين البندمولا نامحود الحن منته على حدرس ش شركت كے لئے ديوبند ينج وبال ترندی اور بخاری شریف کی ساحت کی۔اس کے بعد برسوں اسینے بھائی مولا نامحمد محل صاحب میلال سے مدیث پڑھتے رہے۔ حضرت کنگوبی میلال کی وفات کے بعد حضرت مولا نا خلیل احدسہار نیوری میں سے سے سلوک کی محیل کی اور مدرسدمظا ہر العلوم سہار نپوریس مدس ہو گئے۔1334ھ میں آپ نے ج کیا۔ ایک سال بعد برے بھائی مولان بھی ماحب مست کا انتال مواتو آب بستی نظام الدین میں مستقل قيام كيلية وبلي آمية-

میتی نظام الدین ش ایک چیوٹی سے پہنتہ مید، ایک کیا مکان اور ایک جرہ تفار درگاہ نظام الدین اولیاء کے جنوب ش ایک مختری آبادی تھی، چند میون آبا اور ایک جرہ فیر میواتی طابع الدین اولیاء کے جنوب ش ایک مختری آبادی تھی، چند میون آبا اور فیر میواتی طابع کی جنوب سے فیر میواتی طابع کی جنوب اسباق بوی کاوش سے پڑھاتے تھے۔ درس حدیث بھی ہوتا تھا۔ آپ کا سب سے ظیم کارنا مربین کی ترکیک ترکی کے ترکیک شروع کرنا تھا۔ اس کا آغاز میوات سے ہوا۔ یہاں کے لوگ برائے نام مسلمان تھے، معاشرت زیادہ ہیں وروز مسلمان تھے، معاشرت زیادہ ہیں کتب قائم کے اور آ ہستہ آ ہستہ اصلاح و جائے کا محنت کر کے اس علائے بھی بہت سے کتب قائم کے اور آ ہستہ آ ہستہ اصلاح و جائے کا

کام پھیلنے اور اثر دکھانے لگا۔ پھرآپ نے عمومی وجوت وٹیلنے کامنصوبہ بنایا اور تبلیغی کامنصوبہ بنایا اور تبلیغی کشت شروع کیے۔ مولا نانے دوسروں کو بھی وجوت دی کہ جوام میں نکل کروین کے اولین اصول وارکان بین کلرتو حیداور ٹماز کی تیلنے کریں۔ پھرانہوں نے بھاعتیں بنا کر مختلف علاقوں میں تبلیغ کے لئے بھیجنی شروع کیں، چند برس کے اعدا ندراس کام میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی کہ دور دور تک تبلیغی بھاعتیں جائے لگیں اور پورے برصغیر میں اصلاح وتبلیغ کا کام ہوئے لگا۔

آپنہایت متواضع منگر المحر ان اور بہت ضعیف: کمر ور تھا ورعلم ونفل اور در ہوت نے اس کے دہر وتقا ورعلم ونفل اور در مقا ورعلم ونفل اور در مقا ورعلم ونفل اور در مقا وی کے بیکر نے۔ آخری عمر تک جس دعوت و تبلیخ کو لے کرا شے ہے اس کے لئے کوششیں کرتے رہے اور بڑا رول ایسے افراد پیدا کردیئے جو آپ کے بعد آپ کی دعوت کو آپ کے نشان راہ پر چلا تھیں۔ آپ 13 جو لا کی 1944 مواسینے خالق حقیقی سے جا ہے۔

## دعوت وتبليغ:

مولانا کے زویہ عاجز وضعیف اور مشخول انسان کے لئے اس محد وواور مختمر زندگی میں اپنی مجبور ہوں اور کم ور ہوں کے ساتھ طویل ترین ، کثیر ترین اور مسلسل اجروتو اب اور ذخیر ممل کی صورت اخلاص واحتساب کے ساتھ اس ولالت علی الخیر اور تبلغ میں مشغولی کے سوا کچھ دہتی ۔ اگر کوئی شخص دن بحرر دؤ ہ رکھے اور رات بجر نغلیں اور ایک قرآن جیدروز انہ تم کرے یا لاکھوں روپے روز انہ معدقہ وخیرات کر اور تبلغ کرتے تیں ، نورا نیت میں اور قبولیت میں ان لوگوں کے اجرکوئیں پہنی کر سے ایک خرات میں بوران کی دلائت علی الخیر کی وجہ سے جزاروں لاکھوں انسانوں کی فرض میں جن کو ان کی دلائت علی الخیر کی وجہ سے جزاروں لاکھوں انسانوں کی فرض میں اور تبلغ کی مدیوں سے سلسل بارشیں ہور ہی ہیں ۔ دور حربے براجر وانعام اور انوار و برکات کی معدیوں سے مسلسل بارشیں ہور ہی ہیں ۔

ایک طفت اورا فلام ، اس کی طاقت اور اس کے افلام سینظوں آ دمیوں کے عل و است اورا فلام سینظو وں آ دمیوں کے عل و طاقت اورا فلام سینظو وں آ دمیوں کے عل و فلاقت اورا فلام و شفف وانها ک کا ہم پارٹیس ہوسکا۔ اس لیے مولا ناشخصی عبادت و فوافل پر (ان بی پورے طور پرخود منہمک رہنے اور ان کی ائتها کی حرص و شوق رکھنے کے باوجود) اس متعدی فیر اور ولالت علی الخیر کو ترجے و سینے سے اور اس کو زیادہ امید کی چیز تھے نے۔ ایک پررگ جواچی عمری پڑے دست برے کام کر چکے سے اوراب جسمانی انحطاط و سزل کے دوریس شے ان کے ایک دوست کے ذریعے اس کا مشورہ دیا کہ اب آپ بی شود کرنے ذیادہ طاقت ٹیس رہی۔ وقت کم اور کام بہت زیادہ ہے ، اس لیے مسلمت ایر کئی اور وقت شامی کا تفاضا اور تعد اور تحکم اور کام بہت زیادہ ہے ، اس لیے مسلمت ایر کئی اور وقت شامی کا تفاضا اور تعد اور تحکمت دین ہے کہ دوسروں کے اعمال کا ذریعے بینے کی کوشش کریں۔ تقریم و ترکی کی طرف ترفیب کے ذریعے اپنے دوستوں اور بات ماسے والوں کو اس دھوت و ترکی کی طرف متوج کریں اور ان کے اجرو گواب بھی شریک ہوجا ہے۔

## اعمال كاداروغدار:

مشکل ہے کوئی قدم قواب کی دیت اور دیٹی تفتح کی تو تع کے بغیر افتتا ہوگا اور
کوئی کام محف قسے کو تقاضے ہے ہوتا ہوگا گویا لا یہ کلم الا فیصا رجا توا بد آپ
کا حال تھا۔ ان کی ہر تقل وحر کت دلچیں اور شر کت کا محرکہ اور باعث اجراور دیٹی نفع
کی امید اور طبح تھی۔ اس لئے گفتگو قرماتے تنے ، اس لئے تقریبوں بی شرکت کرتے
تنے اور اس بناء پر خصر آتا تھا اور پھر اس لئے رامنی ہوجاتے تنے ، جو چیز اس مقصد
اور اس امید ہے فائی ہواس ہے ان کو دلچیں اور تعاقی تیں ہوتا تھا۔ چھوٹے چھوٹے
روز مرہ کے کاموں بی بھی میں حال تھا۔

بقول مولانا محد منظور صاحب نعمانی منتلط کے شاید بغیر نیت کے ایک جائے کی مالی بھی نیس کے ایک جائے کی مالی بھی نیس بیتے تنے اور نہ کی کوفیش کرتے تنے۔

#### عاجزی وانکساری:

آب استے باریک بین اور حاضر دماغ نے کہ ایک ہی کام بیں الگ الگ نیوں کے ذریعہ برفض کی سلح کے مطابق خصوصی قائدہ اور ایر وٹو اب کی رہنمائی کرتے تھے۔مولانا محدمنظور تھائی میں ہے ایک اطیف واقعہ کھاہے جس سے اس کا انداز ہ ہوگا۔

اخیرز ماند علالت بی بینی جب که حضرت اخد بیندین سکتے ہے ایک روز دو پہر بیل بستی نظام الدین پہنیا ، ظهر کی تماز کے لئے بعض میواتی خدام حضرت کو وضوکرا رہے ہے اس وقت جمد پر حضرت کی نظر پڑی ۔ اشارہ سے بلایا اور فر مایا ، مولوی صاحب! حضرت عبد الله بن حمال منظر پڑی ۔ اشارہ سے بلایا اور فر مایا ، مولوی مساحب! حضرت عبدالله بن حمال منظرت اور وضور مائی بال منظرت اور وضور منظرت کو برسوں وضو فر ماتے ہوئے و بیکھا تھا اور ایسے بی حضرت او بکر منظما ور حضرت عمر منظم کو بھی و بیکھا تھے۔ تھے۔ تھے۔

حفرت كابيا اثارہ سننے كے بعد جب ال نظرے بل نے حفرت كو وضو فرماتے ہوئے و يكھا تو محمول كيا كدفى الحقيقت الى يتارى كى حالت بل وضو كے لئے حفرت كے وضو سے جميں بہت كومبق حاصل ہوسكا ہے۔

حضرت کو جوشن چار خادم وضوکرارہے تھے، بیرسب میواتی تھان کی طرف اشار وفر ماتے ہوئے ارشاد فر مایا کہ بید بیچارے جھے وضوکراتے ہیں بیل ان سے کہ رہا ہوں کہ تم لوگ اللہ کے لئے جھے سے جیت اور میری خدمت کرتے ہوا ور تمہارا بید کمان ہے کہ جس نماز البحی پڑھتا ہوں، جسی تم نیس پڑھ سکتے، البذا جھے وضواس نیت کمان ہے کہ جس نماز البحی پڑھتا ہوں، جسی تم نیس پڑھ سکتے، البذا جھے وضواس نیت سے کرا دیا کرد کہ اے اللہ! ہمارا کمان ہے کہ جیرے اس بیرہ کی نماز البحی ہوتی ہے جس کی کہ ہماری ہیں ہوتی ہے کہ جیرے اس کے وضویش مدود ہے ہیں تا کرتواس نماز کے اس نماز البحی حصد کر دے اور میں ہے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ! جیرے یہ کے اجریش ہمارا بھی حصد کر دے اور میں ہے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ! جیرے یہ

سادے اور بھولے بندے میرے متعلق ایسا گلان کرتے ہیں ، ان کے گلان کی لائج رکھ لے اور میری نماز کو قبول قرما کرائیس بھی اس میں شریک فرما دے۔

پر قرمایا اگریس سی محضے لگوں کہ میری نمازان سے انجھی ہوتی ہے تو اللہ کے یہاں مردود ہوجاؤں۔ یس تو بھی محضا ہوں کہ اللہ پاک اپنے ان سادہ دل بندوں ہی کی وجہ سے میری نمازوں کوردنہ قرمائے گا۔

#### آخرت كااستحضار:

ای قبیل کی ایک چیز بیتی کد قیامت کا استحفار اور آخرت کا تصور (آگھوں کے سائے تصور کی طرح رہتا ) ایسا بید ها بوا تھا کہ اکثر حضرت حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ کا بیق لی او آ جا تا تھا کے انہ ہے دای عیس اُ کہ حابہ کرائم کے سائے آ رست الی مایٹ تھی کو یا آگھوں دیکھی چیز ہے۔ ایک مرجبہ ایک میوائی سے دریافت فر مایا کہ دبلی کیوں آئے؟ ساوہ ول میوائی نے جواب دیا کہ وبلی دیکھنے کے لئے۔ پھر مولانا کے انداز سے اس کوا پی فلطی محسوس ہوئی فورا کہا کہ جامع مسجد بی نماز پڑھنے کے لئے۔ پھر برل کر کہا کہ سپ کی زیادت کے لئے۔ اس پر مولانا نے خر مایا کہ دبلی اور بی میں موری جنت کے سامت کیا حقیقت ہے اور بی کیا ہوں جس کی زیادت کے اس مرحل کر ناشروع کیا تو یہ معلوم بول کہ جنت سامنے کیا حقیقت ہے اور بی کیا جو کہ کر ناشروع کیا تو یہ معلوم بول کہ جنت سامنے کیا حقیقت ہے اور بی کیا جو کہ کر ان شروع کیا تو یہ معلوم بول کہ جنت سامنے ہے۔

#### دعوت ديئے جاؤ:

مجلسوں بیں جب تک مولا تا کواٹی دعوت کے پیش کرنے کا موقع ملنے کی ہمید نبیں ہوتی ان میں شرکت پیندنہ کرتے مصل رسماً اخلاقاً شرکت بہت گرال محزرتی فرماتے منے کہ اگر کہیں جاؤتوا پی بات لے کرجاؤاوراس کو پیش کرو۔ اپنی

دعوت كوغالب ركھو\_

ایک مرتبہ بیں نے مولانا سیدسلیمان صاحب کا ایک نقرہ سنایا جو انہوں نے ایک جلسہ سے واپس آ کر قرمایا تھا کہ اپنی ایک بات کہنے جاؤ نو دوسروں کی دس باتیں جلسہ سے واپس آ کر قرمایا تھا کہ اپنی ایک بات کہنے جاؤ نو دوسروں کی دس باتیں (مروتا) سنی پڑتی ہیں ۔مولانا دیر تک اس کا لطف لینے رہے اور قرمایا کہ بڑے دردے کہا ہے۔

# موقع محل کے مناسب ہات:

ایک دفعہ دئی ہیں کی تنافس کے بھال شادی ہیں آپ کوشر کت کرنی بڑی ۔
آپ نے شادی کی خاص مجلس ہی بھرے جھے جی فریقین کو فنا طب کرتے ہوئے فرمایا، آج آپ کے بھال پر فوش کا دن ہے جس دن ہیں کمینوں تک کوفوش کیا جا تا ہے۔ گوارانہیں ہوتا کہ کھر کی مختل مجی نا خوش رہے۔ بتلا ہے صفور ملے آپائے ہم کے فوش کرنے کی ہی کوئی آپ لے گول کے ہے۔ گارا آپ کے فوش کو صفور ملے آپ کے فوش کو صفور ملے آپ کے فوش کو منور ملے آپ کے دین کو مرسیز کرنے کی کوشش کو صفور ملے آپ کے فوش کی خوش کا سب سے بڑا ور بعد ہوئے دین کو مرسیز کرنے کی کوشش کو حضور ملے آپ کے فوش کا سب سے بڑا ور بعد ہوئے دین کو مرسیز کرنے کی کوشش کو حضور ملے آپ کے فوش کو دی دی۔

## لا يعنى سے اجتناب:

لا بین (جوبات وی حیثیت سے مغید اور دنیاوی حیثیت سے مغروری شہ ہو) سے بڑی نفرت اور ایمتناب تھا اور اس کی دوسروں کو بھی وصیت قرماتے اور تبلیغ میں لکنے والوں کو بالخصوص تا کید فرماتے ۔ فرماتے تنے "لا بینی میں اهتمال کام کی رونق کو کھوویتا ہے "۔ جس کام میں دین کا قائمہ ہند کیمتے اس کو تفسیح اوقات بھے۔ ایک مرتبہ میں چہوترہ سے پاس کھڑا ہوا ووق وشوق کے ساتھ مولوی سیدر مناحسن ایک مرتبہ میں چہوترہ سے پاس کھڑا ہوا ووق وشوق کے ساتھ مولوی سیدر مناحسن صاحب سے کوئی پرانا واقعہ اور کی تبلیغی سفر کی رودادین رہا تھا مولانا نے سنا اور فرمایا

كدبية تاريخ مونى كحيكام كى بات يجيز

## روح کی غذا:

مولانا نے ایک مرتبہ عشق کی بہتر ایف کی بی "آوی کی لذش اور ولچ بیاں جو دیا کی بہت می چیز وں بیس بی بوئی ہیں سب کل کر کسی ایک چیز جس سٹ آئیں،

یبی عشق ہے'' مولانا کی بہتر ایس و این کے بارہ بی خودان پر صادق تھی ۔ اس سے ان کی روح کوشق : و گیا تھا جس کے سامنے تمام حسی لذشی اور تا ٹر ات ما نمہ پڑھے سے اور بیر دو کی لذت ان کے لئے بالکل حسی اور طبعی لذت بین گئی تھی ۔ اس سے ان کو وہ تو ت ۔ وانا کی اور نشا مل و تا ذگی حاصل ہوتی تھی جولوگوں کو غذا اور دواسے حاصل ہوتی ہے ۔ چنا نچ ایک کارکن کو جنہوں نے خانہ شی کی حالت میں اپنی ہے جنگ کی موال یہ بی ان کی ہے جنگ کی موال یہ بی ان کی جولوگوں کو تعذا اور دواسے حاصل ہوتی ہے ۔ چنا نچ ایک کارکن کو جنہوں نے خانہ شی کی حالت میں اپنی ہے جنگ کی موال یہ بی ان کی ہے جنگ کی میں ہوتی ہے ۔ چنا تی ایک میں جو ایس میں حقیق سے جو ایس میں ان ان کی ہو یا نہ ہوا ان میں انکام می حقی ہو این ہوا ان میں انکام می حقی ہو ایس میں انکام می حقی ہوگی ۔ ۔ ہو ایا نہ ہوا ان میں انکام می حقی ۔

"مرے محرم بیلی کام ، در هیات انسان کی روح ی قدا ہے۔ آن تعالی نے اپنے فعنل سے آپ کواس قداسے بھرہ ور قرمایا۔ اب اس کے عارضی فقدان یا کی پہینے تی لائی شے ہے آپ اس سے پربیتان فالمر

ندہوں''۔

پار ہا ایدا ہوا کہ کمی خوشخری کوئن کر یا کمی ایسے آ دمی سے ل کرجس کو وہ اپنی دعوت کے لئے مغیر بچھتے تنے وہ اپنی بیار ٹی بیول گئے ۔ طبیعت کو اتن قوت حاصل ہوئی کہ وہ مریض پر عالمی آ گئے۔ وفعۂ صحت بزتی کر گئے۔ اس کے برتش کمی تشویش یا فکر سے ان کی تمام فکر میں ایسی فکر میں کم ہو کئی تھیں جیسا کہ ایک علام میں ترمی ہو کئی تھیں جیسا کہ ایک عمل میں ترمی میں کی جیس کے جی کہ طبیعت میں مواسئے تبلی ورد کے اور خیریت ہے۔

### علالت و بياري:

آخرى علالت شل ضعف كى وجدست يعش مرتبدالي كسى خوشي كالخل نه بوتار جنوری1944ء میں جب لکھنوہ کی جماعت مکی تو ایک دنن منتے کی نماز کے بعد آپ نے جھے سے قرمایا کہ بمرے آنے کے بعد و کا نبور س کام ختم ہو گیا ہوگا۔ بس نے عرض کیا کہ تعدوہ ہے ایک جماعت می تنی اور الحمد نشد کام پھرشروع ہو کمیا ہے۔ حاجی ولی محدصاحب کی طرف بیس نے اشارہ کیا کہ رہیمی ای جماعت بیس نے رمولاتا نے مصافحہ کے لئے ہاتھ بوحائے اور ان کے ہاتھ چوم لئے اور قرمایا کہ بیرا خوشی سے مرد کا گیا، مجھے اب بہت خوش مجی نہ کیا سیجئے۔ جھے میں خوشی کا تخل نہیں رہا ہے۔ مولانا کی کیفیت بھی تھی کہان کی کوششوں میں ان کو جنن کا حروآ تا تھا۔ اس راسته مل كرم مواجى ان كے لئے تيم بحرى سے زيادہ خوشكوار اور فرحت بخش تنى \_ ا يك دفعه كى كى كى آخرى تاريخ بن مولانا رحمة الله عليه ين الحديث مولانا زكريا صاحب ،مولوی اکرام الحن صاحب ایک کار پرفظپ صاحب مجتے \_ لو کے بخت جو تے آرہے ہے۔ کی نے کہا ، لوآ رہی ہے ، کمٹر کمیاں بند کردو۔ شخ الحدیث بعینید نے فر مایا، تی بال!اس وقت گرمی زیارہ ہے۔ مولانانے فرمایا کہ اللہ کے راستے کی حرم ہوائسم بحرے زیادہ خوشکوارے۔

# نماز بإجماعت كااجتمام:

ایک مرتبہ دو دوست ریل بیں سفر کررہے تھے۔ان بیں سے ایک نے تو نماز پڑھ لی مگر دوسرے کو بچوم کی وجہ سے تماز پڑھنے کی تو بت نہیں آئی تھی ۔ معزت نے ان سے ملتے ہی دریافت فرمایا ، نماز پڑھ لی؟ ایک دوست نے عرض کیا کہ بیں نے تو پڑھ لی ہے البتہ میرے دینی پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے بیان کر بوا افسوس کیا اور اس سلسلہ میں فرمایا کہ میں جب سے اس کام میں لگا ہوں (تقریباً میں سال سے)
ریل پرکوئی نماز جاعت کے بغیر نہیں پڑھی۔ بیباں تک کہ ؛ نظر بتائی نے اپنے بغشل
سے تر اور ی مجی پڑھوا دی۔ اگر چر بنش اوقات تر اور ی کی دو جی رکعت پڑھنے کی
تو بت آئی نیکن کلیے ترک نہیں ہوئی۔

## وعا کے وفت کیفیت:

مولانا بوی دیرتک اور بوی بے قراری اور اضطرار کی کیفیت کے ساتھ دعا فرماتے شیاوردعا کی حالت میں اکثر ان پرخود قراموشی کی کی کیفیت طاری ہوجاتی اور جیب بجیب مضافین وارد ہوتے ۔ پانچوں وقت کی نمازوں کے بعد خصوصا میوات کے سفروں میں بوی پر اثر دعا نمی فرماتے اور اکثر و مستقل تقریری ہوئیں۔ وہ اللہ سے دل کھول کر ماتھے اور ماتھے وقت اپی طرف سے کی تدکرتے۔ تقریروں کے درمیان پرففرہ انجی تک اور ماتھے وقت اپی طرف سے کی تدکرتے۔ تقریروں کے درمیان پرففرہ انجی تک سننے والوں کے کانوں میں کونچ رہا ہے ''ما کھول کر ماتھے والوں کے کانوں میں کونچ رہا ہے ''ما کھول کر ماتھے والوں کے کانوں میں کونچ رہا ہے ''ما کھول کر ماتھے والوں کے کانوں میں کونچ رہا ہے ''ما کھول کر ماتھے والوں کے کانوں میں کونچ رہا ہے ''ما کھول کر ماتھے والوں کے کانوں میں کونچ رہا ہے ''ما کھول کر ماتھے والوں کے کانوں میں کونچ رہا ہے ''ما کھول

# لحةكربيه:

میر \_، دوستوا یہ میں ہار \_اسلاف کی زندگیاں جوریتی و نیا تک علم و کمل
کے آسان پرسورج بن کر جہتی رہیں گی۔ آج ذراہم اپنے کردار پر بھی تظر ڈالیس کہ
ہم ان کے روحانی بینے کہلاتے ہیں۔ لیکن ہارے کردارادران کے کردار میں کوئی
تھوڑی ی بھی مما تکت ہے؟ آج ہمارے علم وعمل میں فرق ہے، قال اور حال میں
فرق ہے، جلوت اور خلوت میں فرق ہے، اجاع سنت ہم میں پوری نہیں ہی ہی کہ فرق ہے اور باہر پھے اور ہوتی ہے دو چھرے ہیں۔ ایک چیرہ وہ جوالہ کول کو

د کھانے کیلئے ہے اور ایک وہ چیرہ جو تیرا پروردگار دچا نتا ہے۔ نہ چانے ہمارے اندر سے بید دور کی کب شتم ہوگی؟ اور ہم اپنے آپ کو اپنے اسلاف جیسے اخلاق حسنہ سے کب مزین کریں ہے؟ اگر چہ آج بھی پھھاللہ والے ایسے ہیں جو ذکر اللی اور تفویٰ و پر ہیز گاری ہے اپنی زعد کیوں کو آباد کردہے ہیں لیکن عموی طور پر ہماری حالت بہت ہے بہت تر ہوتی چلی چارہی ہے۔

ا ہے ظاہر کوسنت نبوی میں اور ہاطن کو معرفت اللی ہے تقوی کی کو اسے خاہر کوسنت نبوی میں ہے تقوی کو اسے شعار بنا کی اور رضائے اللی کو زندگی کا مقصد بنا کیں، پھر قدم اٹھا کیں مجے تو اللہ قدموں میں پر کتیں ڈال دیں ہے ، فتو حات کے درواز ہے تھلیں ہے ، اللہ تعالی ہوری دنیا میں ایسا وقار قائم کریں مجے کہ گفر اپنے محلات میں بیٹھے بیٹھے کا نب رہا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے اسلاف کے گفتش قدم پر چلنے کی تو فیق نصیب ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے اسلاف کے گفتش قدم پر چلنے کی تو فیق نصیب فرما دے اور آخرت میں ان کا ساتھ نصیب فرمائے آمین ٹم آمین

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

# مكتبة الفقير كى كتب ملنے كے مراكز

@معبدالققير الاسلاى تويدود، بائى ياس جنتك 625454-0477

المعمد الفقير ميكشن بلاك ، اقبال ثاؤن لا مور 5426246-042

عامددارالهدى، جديدا بادى، بول 621966-0928

وارالطالعه بزد يراني فيكي معاصل يور 42059-0696

@اداره اسلاميات، 190 ناكل لا بور 7353255

😁 مكتيد مجدد بير، الكريم ماركيث اردوما زارلا وو 492 7231 492-042

🖚 مكتبدسيدا حرشهبيد 10 الكريم مادكيث اردو بارزار لا مور 7228272-042

👁 مكتبدرشيديد، راجه بازارراد لينثري 5771798-051

ى كىتىدامدادىيى ئى ئى مېتال روز ماتان 544965-061

😁 حافظ جنزل سٹور بازار پرانی سبزی منڈی کوجرا نوالہ 230644-0431

ادارالاشاعت، اردوبازار مرايي 2213768 021-

😁 مكتبه علميه، دوكان نمير 2 اسلامي كتب ماركيث بنوري ٹاؤن كراچى 4918946-021

PP 09261-350364 مكتب معزت مولا تاييرة واللقاء الصدر كالدالوالي شن بازار مرائعة أورعك 350364-09261

🗬 حفزت مولانا قاسم متعودها حب فيوماركيث بمجداسامدين زيد، املام آباد 2262956-15()

🖚 جارية الصافحات و و موكمت على موذ و يودهائي موزية اورود والاينزى 5462347-051

مكتبة الفقير 223 سنت يوره فعل آباد